

aug

U303 itle - GUZASHTA AUR MAUJOCDA ZAMANE KE MUSALMAN ucular - molid. Somail Khou.

institcher - mohammandan Press (Aligneth).

Dett - 1895.

Pages - 53.

Sneject -





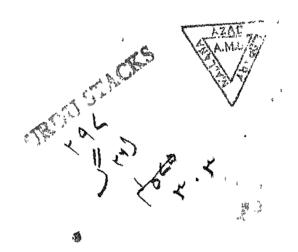

M A LIBRARY, A.M U

中海 子子的鄉 中門 海绵的 那有多名

CHECKEL LIVE

## ماخوذ ازعلى گذه گزشي طبوعه ١٥- اپريل ۴ شاع

## گذشتداور وجرزه زمان کے مسلمان

آج کل بیسوال بہت متداول اورضرور قابل عورہے کدکیا بات ہے جس کی وحبسے ابتدامیں بینی ابت ہے جس کی وحبسے ابتدامیں بینی بتدامیں بینی بینی سلانوں سے ہرتھے کی اوراپنی عزوشان کو براسایا اور کیا بات ہے کہ آخری صدّ یول تعینی زمانہ سوحودہ میں سلانون سے اسی طرح پر تنزل اختیار کیا اور برقسم کی ذلّت و کیجب کی حالت میں سبتلامیں۔

اگرابترائی صدیوں میں باعث رقی صرف سلام ہی تہا تو وہ اب بھی موج دہا ور کر ہ ارض پر قریب ، انہ کر در کے آدمی اُس نرب کے پابند پاسے عاب ہیں مگر حالت بکی پرشیان اور خراب ہے۔

اگرموجوده زمانے کی خواری کا باعث ہسلام ہے توکیا وحبر تھی کہ ابتدائی صدّ بول ہے کسی قوم کا صرف سلمان ہی ہوجا فا اُسکی حصول ثمان وجلال کے واستطرابیک کا فی ذریعیہ ج موجوده درائے کے صلمان سے صرف ہندتیان کے سلمان مراد ہیں مگر برکہ خواے کلام سے سو اسکے ثابت ہو

ہوجاتاتہا۔

اصل میں یفلطی ہوگی اگراس سوال کوصرف ندمہا سلام کے ساتہہ محدو دکر ڈیا<del>جا و '</del> ہلکہ جمیع مڈاہب باا قوام کی ترقی اور تنزل کے ہباب برعور کرنے وقت بیسوال میٹین *سکتا ہج* شلاعيسوى مذهب كايرحال ب كرحضرت عيسى على السلام ف ابنى تام عمر كي محسنت اورجانفثا ني ميں صرف مجهلي مكوسے والول مااس قسم كے اشخاص ميں سے چيد كوا بينے بیرو ٔ وں میں داخل کر ماما تها اور بهرکیئے صدی تک اُن کےمعتقدوں کی کچرنہ تھی عزت ما جِ قال نتها ليكن اب ايك يه صدى ہے كوس ميں صوف عيساني ذرہيج نام كے ساتهدہ ولت و ت عزوشان کاخیال ہرا کیا نسان کے دل ہیں خود بخو دیریدا ہوجا تاہے گویا کے عیسا کم مذرك سابتدترتی واقبال وابستدین-

بى مالت جميع مذابب ورعقابدكى ب كداكب بى فرقدا كي بى زماسى ين معزز ا ورد وسرے زمانے خرامے خشرر ہاہے۔

یوامو اس ابت کے قرار دینے کے داسطے کا فی ہیں کہ کوئی نرسب یا عقیدہ فی حذا اتہ نہ باعث ترتی ہوسکتا اور نہ سبب تنزل اور نہیں ہوکو کئی خ<sup>ا</sup>ل س میں نہیں ہے۔ بلكه دبیوی ترقی د تنزل عبدا كاندشے ہے حوكہ مرامكين مالے نکے موجودہ اشخاص كے عال <sup>عی</sup>ن سے بیلا ہوتی ہے اسوحبہ سے تمام اُن اشخاص کوجن کومسلما نوں کی ترقی او تینزل کے کے سب باہ بھے تحقیقات منطور ہے۔ صرف اسی بات پرغور کرنا کا فی ہے کہ کمیا وہ فرق ہے جوتر فی کرده اورتنزل کا فیة مسلانول کی عادات وخصائل میں معلوم ہوتاا ور پایا جا <sup>آ</sup> اسے -

موجوده بجث کے ستعلق ذیل کے حین دواقعات آرار کہلل ایک ترکی زبان کی کتا ہے ٔ ترجه کی گی ہیں جس کوسری مایٹا کرمدی سے حال ہیں تصنیعت کیاہے اور حوکہ ستنظار ہجری میں كتاب موصوهن مين أك الهم اختلافات كوجمع كميا بسيح وزمانة رسول بإك اوزرس صحائيا كرام مي واقع ہوئے۔ مصنف ارار لملل كالكبتاب-اساسەبن زىدكى سىبىسالارى كے عهده برمقر مبوسى پراختلات بوا يوالى شام بى رہنے والے قضاعہ قبیلہ کی ما دیب کے واستط فخر عالم بنی پاک سے حبکہ ایک فحیج کا بہجیا قرار ديا تواسامه بن زيد كوسرعسكر تقرر فرما ياحالانكه أشى لشكر سكے سرداروں ميں مهاجرين اورا نضمار گروه منافقین سے اس بنایر صحائب کرام میں تفرقہ ڈانے کے واسطے اعتراض کرنا شروع لیا که دیکہ وحضرت ہے احلہ مہاجرین اورانصار کوا یک غلام (بینی اُسامہ بن زمیر ضی امتّاعین) کح مرکاب مقررکیاہے۔ اور مہا ہرین وانسار پراُس کو فوقیت دی ہے اگر حیر سول ہاک سنے ان منافقوں کوج بڑکا ا ور فرما یا کہ جرکوئی اسامہ کے لشکرے مخالفت کریگا ملعون ہے گڑجونکہ آپ کطبیعت سبارک روز بروزجا دهٔ اعتدال سے خرف ہوتی جاتی تھی۔ اوراس خوف سکتے ثايدآب كى رملت كيوجر سے انتظام وتسلط قائم ركينے كے لئے فوج كى عاجت ہواس شكر کی تیاری آہتہ آہتہ و ج*ندیج کی حا*بی تھی یسکین شیت ایز دی ہی تھی کہ اس<sup>ع</sup>رصة میں سول ول صلے اللَّه عليهِ ٱله وسلم نے وفاقت مائی-اور مبيا که خوف تها قبا کل عرب ميں سطِّعبْس ا نے عمومًا اوبعض سے فروعی ٰطور را ظہارا رتھا دکیا۔صرف قریش اور بنی تُقیف دوہی <sub>ایک</sub> قبیلےا تھے کو مجبوعاً نابت قدم رہے لیکن ایک طرف سے و فات بنی کریم اور دوسری طرف اپنی تعداد کی قلت کے سب یہ لوگ ایک نہایت ایس وریریثیان کی عالت میں تھے۔ اميى مالت ميں ايك ن صفحا بُركبار سے بعد شورت باہمى مضرت صفريق اكبر سے عرض كمياك امیے وقت میں مسلمانوں کی جاعت کامتفرق کرکے اسامہ کے لشکر کوروانہ کرنا قرین صلحہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت صدیق کے اس طرح پر فرائے سے کہ اگر محکور بھی معلوم ہوجائے لة نها بئ كے سبب ندوں كاطعية وجا وُنگا تاہم رسول للمصلى الله عليه آله وسلم يح عكم كے اتباع کے واستطے بالضروراسامہ کالشکرروانہ ہی کرونگا ۔" باب منا فرہ بالکل بندہوگیا اور حضرت اسا تعلین شکر کے سینطیہ سے باہر جرف نام مقام پنجید زن ہوئے۔ حضرت عمرُنُن خطاب بھی سی فرج کے سرداروں میں تھے جینے حضرت اسامہ ہے بحثيت سرعسكر فروايا كدتم مدمينه طليبه حاؤا ورخليفا زسول متسرصك الشرعلية آله وسلم سيعرض كرم مسلمانوں کے اعیان واعزہ سب *سیرے شکریں ہی*ں اورا سوجیسے مدینہ خالی رہاجا تاہی اور نوت معلوم بوتاب که رم نوی و دیگرسلانون پرمشکس بچیم اور تسلط کر ایننگه <sup>۱۱</sup> مبكة حضرت عمراس ببايم كوليكر مدميذ طعيبيب وابيس آئئے قواس کا جرجا ہوا اوراسامہ كیاس درغرمت کوان کی ناتخربه کاری سے منسوب کیا اورلوگوں سے حضرت عرہے کہا کہ آپ خلیفا رسول لشرصله النَّر عليه وأله وسلم سه ملكريمي فرمائي كديجائه اسامه بحركوني اورعم شخص

عِسكر مقرر بونامنا سبعي حضرب عمر فاروق رضى النّرعينه منع حضرتا بومكرص فم يق وضى النّرعية لی خدمت میں اگرا و احضرت اسامہ کا پیام عرض کیا جس کے جواب میں صدیق اکبر سے وہی وابارشا دکیا کتنها کی کے سبب سے اگر دربدوں کا کھا جھ وُں تب بھی رسول مٹر کے حکم کے ملاف صبن اسا مه کونهیں وابس *و نگا۔حضرت عمرضی ا*مترعندے اس جواب ایسانے سے بعامر*ا* انصاركي التياكو تمي بيان فرطايا-اس د فعیصرت صدیق اکبرضی الله عندلین بیشنے کی مکبیسے اُنہ کومسئے موسئے اور غقه کی حالت ہیں فرایے انگے کہ لیے خطاب کے بیٹے جس شخص کورسول کتر صلے التر علیہ آل وسلم ہے امیزین مقرر فرمایا اُس کے تبدیل کرسے کی درخوہت کرسے پرتجکوکس طرح حراًت ہو ورخو دیفش نفیس فرو د گا رشکه را یعنی مقام حرب ) پرتشریعینه ہے گئے ا دربیر مسکریسے ملے اور ں کے ادریش کری طرف نماط ہج کر بینطبہ فر مایا کہ حب ہاک میں داخل ہوائ*س کے بحی*ل عور ہو برژمهوں اورگرچوں میں جولوگ عباوت کورہے ہوں اُن کی جانوں کی حفاظت کرناا و اُن جو فا کی ہ دا 'ول کومِن کا گوشت کھا یا جا آہے بغیرضرورت ذبح نکرناا ور درختوں کو کاٹ کاٹ کرنہ جلاناا ورائز میں فرہایا کہ جو کیمہ میں ہے تی کھر کئے ہیں اُن کی حفاظت (مینی یا بندی) گرنا غرصٰکالٹکا روا نه ہوا۔ اورحضرت ابو مکرشے پیا دہ یاائن کی مشابعت کی۔ حضرت اسامہ نے خلیفہ کے پا بیا دہ ہلنے سے شرمندہ ہو کرعرض کیا کہ یا تو آپ مج سوار مولېس اوريا محکويمي با ده ما پيلنه کامکم دين کرمين سمي گھوٹيسے پرسسے اُترلوں حضرت اِ سُندیق نے فرمایا کہ صدائی قسم ہے نہ تو تجکو گھوٹرے پرسےاُ ترمنے دونگا اور نہ میں سوار ہونگا اور

ی طرح ما بیادہ آیے وراکے تک چلے لیکن واپسی کے وقت آپ سے اسامہ سے بیز خوال ) کەحضرت عمرضی الله عند کومیری « د کے واسطے میرے پاس چیوار حابئیں حیا بجدا سامیسلے لوپ ندگیاا واس طے برص<sup>ط</sup>ریق اکبرمع عرفار خوق کے مدمین طبیبہ میں واپس تشریف لا<u>ئے</u> اس اشکا اسلام کی اس طرح برروانگی سے فائر عظیم حال ہوا۔ کیونکہ ب فاہل عرب کے دلوں میں نفاق تہا و واکیں میں کہنے سطے کدا گرسلانوں کے پاس کا فی قوت بھوتی تولیسے نارک ز مانے میں <u>ایسے لشکر کو ایسے گھر</u>ے باہر روار نکریتے ۔ یها*ن پرعبارت ارا*رلملل کی شهسه مهولی ہے۔ گوبظا هربیرابتین معهولی بهون مگرحقیقت مین اسیانهٔ بین ہے ہی وہ باتین ہیں کہ حواس رہا سلانوں میں شل عنقاکے نابید ہیں اور یہی وہ ہابتیں ہیں جن کے فقدان سے موحودہ زما تی کے سلانوں کی حالت برزار برزہے۔ جس ابت پر کرسبے اول نظر ٹرتی ہے وہ آ دا دی رائے سے کہ باوعو دیکہ اسامہ کاسپالا اُرُنا تَنْو ورسول ماِکے کافعل تما کرمن کے نز دیا۔ اس میں قباحت بھی اُس کاصا ٹ صاف کہ مرنا ائن کی آزادی ماسے کئے واسسطے کافی ثبوت ہے۔ دوم قابل کھاظ استقلال وہمت ہی او حباقہ حضرت اسامه بن زید کے تقری*ب سب* لوگ نا راض شخصا و <u>رایسے</u> نازک وقت میں عام رائے کے اتباع نکریے سے زیادہ خوت ہوسکتا تنا مگرصدیق اکبرضی اسٹونسے اِسپرالتفات نہیں کیا اورانکواسی طرح پرامیرٹ کے رکہا۔سوم جوہات قابل عنو سے وہ اتباع حکم سردار ہے بعنی ہا وجود انضارا ورديگرصحابه مع حضرت! سامه يحسبه سالار ركهنے ميں مخالفت كى اوراگر يہ لوگ ضركتے

نوصنرت ابومكرضي امليحينه كي حالت بهابيت فازك بهوجاتى كمرم كيحضرت بومكريه أك كي راوب اومشوروں کو ندانا تو پیرکسی نے بھی اسپر صند نہ کی۔ حالانکہ اسامہ کی سپدسالاری حضرت عُمر کو یسی ناپسید تھی که آپ سے اپنی خلافت میں صنرت اسامہ کاعزل بہت جلد کر دیا۔ جہام جاود فاتح ہوسے کے بیمکر دنیا کہ عاجزوں پر ظلم بنہویعنی بچوں عور توں او حرتی کہ عما دت کر شوالے مشرکس اور کفار کی بھی جائے بنی کی جائے بیسٹ بتیں تہوڑی نہیں ہیں اور مشکے جس قوم ایں برصفات موجو د تہیں ائس کی ترقی کاروکنے والاکون ہوسکتا تہا۔ اسبا گرموحوده زماسے نے مسلما نوں اور علی انحصوص ور ثبة الانببائے حالات کواس می مطابق کماجائے توصاف ثابت ہوتاہے کہ یہ دنیا درسے ادروہ دنیاہی دوسری تھی۔ غیبت ادرس گوئی ماگشاخی و در میره دہنی سے آزا دی رائے کیواسطے مگہر ہی ہاتی نہیں رکهی۔ضد کی بختی ۔حسدا و بغض۔ اطاعت کی جگہہ قائم ہوگئے ہیں۔ یه دوسری مات ہے کہ ہمکوموقع ہنیں ملتا۔ لیکن اگرامیا ہوتوسے اول وے لوگ داحب القبل وغارت قرار دئيے جائيں جن کی جائے نثی کا حکم خليفۂ اول سے فر ما ما تها بعنی <del>لين</del> گرجول اورمندرول میں عما دت کرسنے والے۔ حب بيمالت بي توبراس سوال كى ضرورت كياب، كر آخرى زمام خصماان لُس وا<u>سط</u>اتبری و تنزل کی حالت میں ہیں۔

## على گذاني شيوط كرنط مطبوعه ١٩ و ١٠٠٠ ايزني ١٩٩٠٠

ذیل کی اقعات تاریخی ارابلل مذکورسے بطور ترجید کے احذ کی گئی ہیں۔ وہ اختلافات جینے کفراو را بیان لازم نہیں آیا۔

تمام کتب سیر نوبی اور شرح مواقف میں بیان کیا گیاہے کہ سے اول جواختلاف بلی المید ہوا وصیت کے متعلق تباح جبکا بیان اسطرے پرہے۔

جبکهرسول نشریسالهٔ علیه واکه وسل کے مرض بن بہت شدت بونی توکیب نے ہی۔ گرام کو پائے حصنور میں طلب فرفاکر دعا اور نصائح فرفاسے نے بعدار شنا دکیا'' اتونی بقرطا س لگم کمآ بالا تصلوبعدی ابدا، بعنی مجکو کا غذو دوات دو قاکہ میں تمکوایک تخر کیکہدوں کہ بعدمیر بسے تم گراه ہنو۔

پرمات کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا وصیت نامہ کہنا چاہتے تھے اورات کا مافی کہنے کہا تھا۔
حضرت عمر بن الحظاب سے خدا جائے کی خیالات کی بنا بریہ فرما کرکہ (اسوقت سول خدا کی حالت اللہ میں کے سب ہے اختیاری کی سی ہے اور بہا رہے واسطے کما ب اللہ کا فی ہے و اسطے کما ب اللہ کا فی ہے و اسطے قلم دوات ماضر کے سب ماضر بن ماضر بن ماضر بن ماضر کے سے صفرت عمر کی ماسے قلم دوات ماضر کے سے اوکیسی کی طوف صفرت عمر کی ماسے کو مستحس خیال کرنے کے استحد بھیا کی کے صفور میں نزل عمر کی نائیس جا ہے۔
سمب اللہ با کو نبی کے صفور میں نزل عمر کا انہیں جا ہے۔
سمب اللہ با کو نبی کے صفور میں نزل عمر کا انہیں جا ہے۔

آپ کی اگواری کاخیال کرے صحابہ کرام اُ بہد توآئے گربیر کر رما ضربوے اُور ق کرسٹے کی التجا کی مگر فیز عالم نی پاک سے وصیت نہیں کی اور یہ فرمایا کہ 'میرا بیجیا جہوڑ وکیونگ حس حال ہیں میں ہوں وہ اُس سے بہترہے جس کی تم درخوہت کرتے ہو'، خلافت میں اختلاف ۔

انصارمیں سیعض اصحاب سول ہاک کی رصت کے دن بنی ساعدہ کے صفہ کیر غرض سيحبع ہوئے کہ اپنے گروہ ہیں سے مشخص کوا مینتخب کریں۔سعدا بن عبا دہ جو خزرج تنبیلے کے شیخ ا ورسردار تھے ہا وجود بیار ہونے کے و ہاں پرتشریف لاے اور کہاکھ شانصار وفضل ومنرت تکودنیاً عال بچروه دوسے قبیلوں کونہیں ہے مجھے ىلەغلىيەنوسىلمەسىغىرسىي اپنى قوم مىں صرف كىيں۔اُن كودىن كى دعوت كى تاہم كايگ سے بہت کم ایمان لائے اور وہ بھی جہا دکینے ادر دین ہلام کی عزت بڑھانے پر قادر پ ئے۔ خدا تعالیج تکو شرف ہا مسے مشرف کیا اور رسول اکرم اورا صحاب کی حظا نکومیسر مولئ وشمنوں پرتہہیں ہے سے زیادہ شدت کھائی احل عربے چار و ناچار تهباری بهی تلواروں کےسایہ میں اطاعت قبول کی اور رسول اکرم زمانۂ و فات تک شبح جوانصاراسُوقت موج وشقے اُنہوں ہے اس رائے کے صواب ہونے کی تصدیق کی وركباخداك تعالى رست لاك اوركهاكهم تكواهارت كوواسط انتخاب كرينگ لیکر قب بیلہ (اوس) کو ترد د ہوااورا ہے شیخ یعنے اسیربن صیر کے ماس حاکم جم

وےُاورَائِس ہیں کہنے کئے کہ اگرا ہارت خریرج قبیدیے یا تھہ میں امک د فعداً گئی توہم ہ عَلَمُ كَانِيكَ اورِيهُ كُوبِرُكُرُ: نهيں يوجينيگے۔ نهاجرین کاعال به تها که وه انصارمیں سے کسی کی مجی امارت قبول کرتے نظر ندائے تھے کیونکہ قرنشِ امترف قبالل عرب ہیں ہولئے کی وجھے کسی دوسرے قبیلہ کے تحت مرہونہیں سکتے تھے۔اورمعاملات کی صرت یرتھی کرسعد بن عبا دہ کے خطبہ بنے جاعت نصامین ٹرالٹر بیداکر دیاتھا ا ورقریب تھاکداُن کے لاتھ ریبعیت کیجائے۔ا وراگراہیا فیج میں آبا توائس قبیب کے وضرور رشک ہوتاا وراگر یہ دونوں قبیل*کسی طرح ب*راتفاق بھی ک<sub>س</sub>لیتے تومهاجرين ان سيصرو اختلاف كسة غرض كدا مل سلام ميں تفرقه غطيم بيدا بونيوالاتھا ىنىرت تۇرالفار د ق كوحبكە اىضاركى اس جمعیت كى خېرىبىنى توآپ رسول مايك *گەرىيە گىطاق* ضرت ابْزُنْكِر كوملاكراس حال سيخبرداركها - مُثَّديق اكبرصنت ابوعبيده ا وعمرالفاروق كويم إه لكينى ساعده كے صفر پرتشريف السئے۔ " ان مینون معابهٔ کرام کے بایں ہئیت مجموعی تشریف لاسے سے اعل محلس راسط حکا الرُكيا گويا كەرسول ملىرصىلےاملە والەوسىم يفنس تقىيس تشرىف لاسئے يغوض حضرت الْبُومكرنى رسول پاک کی عادت کے مبوحب حمدوثنا را لہی کے بعدارشا د فرما یا کہ لیمت اول تہرا و اکوپی کے تبوں کو بیرِ جاکرتی تھی۔خدائے تعالے بے اپنی عبا دت کرایے ا وراپنی توحید کی تعلیم کے واسطاس میں رسول بہیا۔ قوم عرب کو آبائی دین کا ترک کرنا ناگوار ہوا حق تعالیے کے مہاجرین ولین کوایمان سے متا زکیا بیلوگ بیغیرے یار وعمگسا رہوئے اوراس کےساتھ۔

لین کی ایزا اوکلیفین مهلیل فهست خل بتدار و کے زمین رحق کے پوہے والے اوسول نے والے بیمیں۔ رسول اکرم کے بار و فا دارا درسیجے مدد گار بیریں- ی<sup>ہ ہ</sup>یں ہا شہر لة مسيركوني نزاع نهين كرسكنا مگروه جوكه ظالم مهو-كانضارا تهارى فضيلت ورتقديم كانجى الخاركة نامكن نهيب ن مکو دین اوررسول کی نصری ولسط انتخاب کیا۔ ہا رسے نز دیک بھی مہاجرین بے بعد تہارا ہی ترسیسے إوکسی کا نہیں ہے اور چونکہ تم سے رسول الشرسلی لله ملی آلہ والم کی نصرت کی اسواسطے تہارا وعوی فضل۔ اشرف۔ درست اور بجاہے اسی کسی کو ممال دم زون نهین میکن امارت کی بحث میں قبائل عرب صرف قربین میں کوحانے ہیں کسی <del>دوس</del>تر ى امارت كوقبول نہيں كرينگے كيونكە قريش كى قوم سەمبەنسېيں سے فنہل ہے، ا واُنگا جزیرهٔ عربے وسطی<del>ں ہے۔ ہ</del>م اُمرا ہی تم وزرا ہوکہ ی شورے یا صلاح کے وقت تم فرامون نہیں کئے جا وُکے اور بغیرتہاری رائے لیے کونی کام نہیں کیا جائیگا۔ حضرت عرض يحجى انصار سيمخاطب بوكر بيفرط ياكدرسول اكره صله الشرعليثي آلدوهم مے حالت *مرض میں* تہا رے واسطے ہم کو وصیت کی اگرتم امیر موسے والے ہوئے توہاری بنبت تم سے وسیت کی گئی ہوتی۔ ان تقرروں کی وجسے انصار کھرا گئے اورسوج میں ٹرگئے مگرائ میں سے حہ بن منذابین حموح الے اوا نہوں نے اُن ضرمات کوجوانصاریے کی تھیں مکررہان کیاا ورتہ رائے ظا ہر کی کہ ایک امیرا دس اورخزرج قسیسیا ہیں سے ہوا ورایک میر قرنس میں سے ہو

حضرت عرص اس کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ایک شصب پرد وامیر نہیں ہوسکتے۔ علاوہ برین جن قب بیدیں سے بنجیبر شعے اُسی قبسید میں سے امیر بھی ہوگا اوراگرا میسالہ ہوا تو واللہ کہ توم عرب طاعت نہیں گریگی۔

حباب بن منذ سن اس کی تردید کی اور کہاکداسے انصار! قوم عرب اس دین کی اطاعت تہا ری بلواروں کے ذریعیہ سے کی اس سے پینے حق کو دوسروں کو مرکز ندیلینے دو تا مصرت عمش فی اس کا مخت جوابدیا۔ اور جب کہ نوبت گفت شندیزیا دہ پنجی توا توبیگا کے ان باتوں کوروک کہاکد اے معشر انصارا مشرسے ڈرو" انتم اول من آمن و نصر فلا تکو نوا اول من برل وغیر۔

غرضکداس جیٹ و بجث کے بعد حضرت اُبو مکرصد لق کھڑے ہوئے اورا مل محلیں سے ( ىنرىت عمرُ اورحضرت ابوعثبيث كى طرف اشار ه كرے ) فرما يا كەمىپ ان دويۇں كومىي بْن كرتا ہوں ان ہیں سے ایک کونتھنب کرلولیکن اُن دونوں نے عذر کما اور کہا جستخص کورسول مقبولر السُّعلية الدوسط بيشواكيا مواسك أسككون برهسكتاب اليقي وقال بربي يضرت عمر شنخ حضرت أنبوبكركي افضليت بيان كركح حضرت ابوبكر يسط لتجاكى كه لإنصر آكم بمرحا تاكهم أوك بعيت كرس بشيرن معدك مبقت كى اورسي اول بعيت كى ربعيك ووسر روزحضرتا بوركم رنسر تريكواس بهوسئ او خطبه فرمايا -الل سیریحے پیال اسپیراتفاق ہے کہ حضرت فاطنۃ الرنبراکی و فات مک حضرت علیٰ کرم الله وجهه من حضرت المؤ بکریکے یا ہمہ بریبعیت نہیں گی۔ اور زبیر عنتیہ بن ابی لہب -خالدین عبدالغ ص مقداد بن عمرو سلمان فارسی-ابوزر عاربن با سر- سراربن عارب- ابی برکجسب يسبك سبحضرت على كى خلافت كى طرف مائل اورحضرت ابو بكركى خلافت كے مخالف تھے۔ عتبه بن ابی بهسبنخ اس ماب میں ذیل کے اشعار میں بنی ہاشم او خصوصًا حضرتُ علی مطرّ سينميلان كوظا مركباس عزها شوثه ومنهم عن ابحسن ماكنت احسب الألاس منض وإعلموالناس بالقرآد والسنن عناول النكس اعكانا وسابقة وأخزالناس عهداما لنبوومن جبرال عوزار فى العساع الكفز وليري القوه عافيهم الجسن مزفيح افيهم لايمترون

وکو ہ لینی خراج معیدن کو نیرینے فی حالت میں لعراب و مقاتلہ کے باب پی اختلات قبائل عرب میں سے بعض سے ایفا ، نار کی توموا فقت کی مگرادا سے دکوہ سے انخار

البينيض صحابه كائيا كي كالمركزة مذيف والمصصحاللك ناعيابيك اوحضرت الومكر

رضی السعِنداس گروہ میں تھے اور دوسراگروہ کہا تہا کہ اسنے محار پر کا نہیں جا ہیئے اور حضرت

عُمْراس دوسے گروہ میں شھے ازا بخالعینی زکوۃ ا داکر بے نسے اکارکر بے والوں میں سے آ

شخص ملک بین کارسہنے والامالک بن مؤیرہ نامی قبیلی نبی پریوع کا رئیس تھاجوشاعرمزاج تہا ارچہ کی برین میں میں نامید میں ہے۔ بھی

اورس كى ايك نهايت خوىصورت بويئى-

حضرت ابو مکرضُدیق سے اُسپرٹ کرروانہ فرایاجس مے سعِسکرحضرت خالدا بن ولیکقرر| ہوئے شجے حضرت خالدا ور مالاکسے حبکہ ملاقات ہوئی تو مالک بن فویرہ سے کہا کہ میں نماز

توريم ونكا مكرزكوة جَهِين بي ديجائيكي اسپرضرت خالدے فرواياكه (ما علمت ان الصِّلةُ

والزكوة معاً لاتقبل فأحدة دف الاهنى)\_

ٔ مالک سے اس کے جواب بیب پونچها کرتیراد وست ربعنی حضرت صدیق اکم کی سِنبت کها، ر

كيايون بي كهتاب:

مَّ الدَّ عَالَدَ مِنْ کَہاکہ عجب اِکیا وہ میرا دوست ہے تیرادوست نہیں ہے والڈ کہ تیری گردن کاٹونگا۔ مالک۔ کیا تیرے دوست یہی عکم دیاہے م خالد۔ ہاں توسے نیچر سی کہا دیکہ تھ تیراقائل ہیں ہی ہونگا۔

حبكنزاع برباتوصرت عبداللربعم اورحضرت ابوقا دة الانصاري سنفالدسي كهاكم

س کا قتل جائز ''نویس ہے مگر صنرت خالد سے اُکن کے کہنے کی کیمہ پر واہ نہیں گی۔ مالكسك لاچار مهوكر سكيها كه محكومد ميذبهجيد وا ورو بال برحضرت البؤ بكرمير سيصحاكم مهو شكح مكر خالدين اسكوبجي قبول نهيس كميا اوحضرت ضراربن الا زور كوأس سحيقتل كاحكم دنيا هرحنيه یے بیجنت مین کی کہ میں مسلمان ہون مگر سکی سماعت نہیں ہوئی اوثبل کر دیا گیا۔ اور اُسكامال ومسباب ضبط كرابيا كيا-حضرت فالذين حبكه مالك متوفئ كي بيوى سن يكاح كرناجا بإ ا ومحلبس عقد يرحضر عبدالمدا بن عُمْرًا وحِضرت قياّه ة كو ُبلايا - وه آئے مگز كاح كرمے سے منع كياا وركہاكدايك فع بوبكريشے اجازت لينا چاہيئے اگروہ دخصت ديں تو نخاح كرنا گرخالدہے اس نضيعت يہي عمل نہیں کیا اوز کاح کرلیا۔اسی قام کے ماب میں ابو منیرالسعدی بے جواشعار بیکے مارق مشہور الکے بہائی نورسے اس باب یں ایک اقصی ڈنظر کیا ہے۔ حضرت عمرضى الله عنها ورحضرت ابُوْ بُكرُكوحب س واقعه كي خبرنجي تومابهم يُكفتُكومهو كي . حضرت عرض خصرت الومكري عص كياكه خالد في زناكياش كورهم كرناجا سية-صرت ابوبكريغ- ميں اُسكار هج نہيں كرورگا - كيونكه اُس سنے دانسة يفعل نہيں كيا ملكہ ا اجتهاد کی نلطی تھی۔ حضرت عمرين ايك مسلمان كے ملاوح قتل كر ڈالنے سے كيا اسكا قتل لازم نہيں ہے حضرت ابوبکرین نہیں - کیونکہ ہالکے مثل میں بھی اُس کے اجتہا وکی کلطی تھی۔ حضرت عربے کید بھی نہو تو سرداری نشکرسے توائس کومعزول کرناچاہیئے۔

حضرت الوبكر - حِتلواركه مخالفین الہی کے خون میں تر ہوئے کے واسسانے باہر نکالی کئی ہو ائىكومى سيان يى نېيى ركېواسكتا ہوں ـ العرض حضرت الومكريف اپني آخره ترك أن كومبست وعهده يرركها البته حبيضرت عمرً ندخلافت برِجانشین ہوئے تواتینے اُنگومعزول کیاا دربجائے اُن کےحضرت عجمبیہ کو حضرت خالد سن زمانه حیات رسول اکرم م ختلف مقامات یا و ربعد کسی کی و فاشکے روم " فارسس میں جوجو کارخاما یں کیے اور جو ہرشجاعت کھائے قیامت تک اُن کے نام کم ہمراہ خوبی ہے۔ کے ساتھ میا دیکئے جاسٹنگے۔ حضرت بومكريط فيضب كيصرت عمركوغليفه كرناجا بالتوبجي اختلات مبوا-حضرتنا بوبكرصديق رضى الترعيذ بهجرت كى دسويس سال بهيع الاول مين مسنه خلافت تكين ہوئےاور دوہیں تبین مہینتے مک خلافت کی ہجرت کی تیرمونیں برس جا دیالانر کی ہائمیر '' مَاسِيَ مُنْكُلِ كِي رات كواتكِ انتقال فرايا-وفات کے وقت آپکاس شراعت رکیٹ ہیال کا تباء آپ کوایک بہودی مے زبردیا جں کی وجیسے آھینے و فات کی۔ا درایک دوسری روایت کے سوافق ایک سردی کے <sup>ن</sup> آ<u>ت</u>ے عسل فراہا تہا ہی کے سب<del>ب</del> بخا را گیاغوض کرآت پیذرہ دن تک ناز کے داسطے بالبركك تشريف ننبي لائے اور خارجاء يت صرت عمرضي للرعندسے يرمبواني-

<u> حضرت عندیق سے وفات سے کیجہ ڈ</u>ن قبل اصحاب کیا برمیں سے عبار احم<sup>ان</sup> بن عوت.

غَمان بن عفان گُولِها كرحضرت عمر م كے خليف كرسے كے باب ميں مشورہ فرمايا-حضرت عبدالرحمٰن ہے فرما ماکہ عمر مز کے باب میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے لبته مزاج بیں ایک فتم کی شدت صنرور ہے حب سکے حواب میں ابو مکرصدیق سنے ارشا و کمیا گھ مراج میں شدت صرف اسو*جی بری کہ* وہ میرے مزاج میں ملامکت مایا ہے اگر*۔* خلافت پر وہ میٹیکیا تواس شدھکے بڑے حصے کو ترک کردیکا کیونکہ میں سے اسات یرغور کیا ہ تمت یحب بیرکسی پرنا راض موتا ہوں تو دہ محکوملائم کرسانے کی کوشش کر تاہے اور جب میں بہت ا کرّنا ہوں تو وہ محکوشختی کی طرف اُل کر تا ہے۔ مشرت عنمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ اُسکا دل اُس کی ظاہری ما مبترسے اور میجی فرما ماکہ ہم میں اس کی مانندا مک سجی نہیں ہے۔ اگرحه کینترین اکبرے اس از کوکسی برظا ہرنہ کرسے کی بابت فرہا دما تما گرکسی کہیں <del>سبت</del> یہ بات کھل گئی اوطِلحدینِ عبیہ اِلسُّرحضرت ابو مکبرے پاس تشریفِ لائے او تِعرضاً فراف فے سکھے كرتم عُمُ كو خليعفه كرنا چاہتے ہوليكن تم ہے خو د د بيجا ہے كر عمر سكے باتھے لوگو ن كاكياما ل بحبّ وه خود خنار مبو كا توكيا كهدند كرے كا- توخدا كے پاس جا نيوالا سے بهتر مبو كا كه خدا اپني رحيت كا انتقام شجے ہے۔ اسپارسے پاس والوں سے حضرت ابوبکرسے فرمایا کہ محکومتھا د وحب کیے آکھے لتيون كسبهار سيستبها ديا تواتيف صرت طلي شعفاط بين كرفراما كوتوم كوضا دُرا تاہے حالانکہ جب میں ضداسے ملونگا ا ورتجہے وہ یونچیہ کیا توکہونگا ( استخلفت علی هلک خليباهلك) به كهكروصيت نامه بيجنه كالحكوديا ورأسكامسو دة صرت عثمان لولكهوا ديا يغرض

ا بني حالت حيات ميس حضرت عمرضي لنه عنه كوايني حكهه (بعني سنه خلافت) يتمكن كر ديا-كلاله-كے معناس اختلاف مبوا۔ کلار۔اولا د ذکوراوروالدین کےعلاوہ دیگرورٹا کو کہتے ہیں۔ا درکلار۔کااطلاق س مورث پر بھبی مہوتا ہے۔ س کے وار توں میں ولا د ذکورا وروالدین نہوں۔ حضرت جابر شی اندعین حب که ایک ما رسخت مریض ہوسے اور رسول خدا اون کے ديكيف كيواسط تشربف في كئة توحضرت جابيا كهاكه (ماير سول الله ان رجل كاير فالحالا كلالة) اوراس سيحضرت ما بركامقصدية تعاكه ميرے نہ تو والدين ہيں اور نہ اواكا۔ كلاله بكاطلاق مورث يرتعي فرزدق شاعيكے اس شعب بيت ل ہوتا ہے جيم وتهتق قادة الملك لاع كل لتر عن ابني منا فعب شمس في غرض كر لفظ كلاله قرآن مجيديس و ومقام پر حج كه دونون سويره نسامين بي آيا ہے جب و دنون آپتون میں سورہ ننا کی لفظ کلالہ آیا ہے اُن میں سے ایک کو آیت شتاا ور دوسری کو ليت صيعت كمتي بي

## الشاشية

وانكان رجل يوبر فكلالة اوامرة وله اخ اواخت فلكل واحدامنهما المسدس فأن كأنفا كشرمن ذالك فهمينه كاء فئ الملث من بعد وصيية يعرص لها ال دين غيهضا وكمية من الله والله عليه حكيم

التاصف

المستفتع نكر قل الله يفتكة فرالكل لمان امرقه هلك ليسل والدول إخت فلها نصم ماترة وهُوكر تُهاان لوكين لها ولدفائ كانتا الله تان فلهما الثلث ممّاتك مان كانوا خورة رجاً لاونساء فللذكر شل حظا الانتين وببين الله ل الموالله تبحل شرعيم ٥-حضرت ابو مکرصدیق رضی امتّه فراستے ہیں کدا ولاد ذکورانور والدین کے سواکو کلالہ سکتے ہیں۔مفسرن کے ز دیکے بھی قول مختاہے۔ حضرت عمری اگرچه په فرما یا کرمے تھے کہ اولا د ذکور کے سواکو کلالہ کہتے میں مگر یمی قیا ہے کہ اپنی و فات کے قریب صنرت عمشے فرنا یا کہ اگرچیویں س طرف رنا کہ کلالہ وہ میت ہج وسيك لأكا بنور مكريه بابت صرف اسوحه يتيلى كدا بوبكرست اختلات كرسنة بين ميس شرطايا كالاتها الكرجقيقت مين كلازماب وراولا د ذكور كے سواكو كہتے ہيں۔ حضرت عرض ایک وایت اور عبی ہے بعینی آہے۔ مثقول ہو کہ (تین چنروں) کا گر رسول ُ خداسے اُن کی تستریح فرا دی ہوستے دنیا وہ فیہا سے میری واستطیع نیز ہوتیں۔ کلالے۔ خلافت-ريا) اخوة اورحد کی میراث میں مجی اختلات مہوا۔ حضرت ع رضى الله عندابن كى موت موى عبد كويها حِصّه دينة تبع-ابن كى ندمونى کی حالت میں اخ ایک مو یا دوا ونکی ا ورج کی ما بین سیاٹ کوستسا و ْما تقیم فرا د ماکر قریستھے جبكه بهائي دوسے زائد موسے تھے توجد كونلث ديكرما في أوسب بہائيوں بيسا وي طورميم

حضرت على كرم الشروحه كااجتهادا ورتها-حضرت ابن عباس کے اس سوال بر کرحبرا و رہیہ بہا ٹیوں کو وارث جپوڑنے والے خص لی میران کس طرح پرتقیهم مونا حیاہئے؟ حضرت علی شنے موحب یک وایت کے یہ فرما یا کہ (حُدِلِک خوہ کے مقام پر قرار دیے) اورایک وایت کے بیوحب فرمایا کہ (حدکوسیع حِصّہ دے) ۔ ابن معود كااجتها دحداً كانه بسيعيني حضرت ابن منعُو دين حِضُم- ا- بي ات بھائی۔حدکوورٹائیں چیوڑے والی ایک بی بی کی حابد اواس طرح برتقیہ کی۔ مة ُلث القبي وبهوالسدس من راس للال حضرت ابومکرضی مٹیوندارٹ میں حدکو مہنزلہٰ اب کے قرار دیکرجبر کی موجو د گی کی ہات میں اخوہ اوراخوا کومیراٹ میں داخل نہیں فروسے تنے جبیا کہ ابی صنیفہ کا مزہیے ہے زیداین ثابت شی الشرعند: - اس شرط پرکداسگا جصته ثلث سے کم نه بهونے پائے جدکو اخوہ کے ساتہ تقیبے میں اخل کر دیتے ہے اوریہی مزمبالیام مالک ویشافعی کا ہے۔ ارا ،لملل کےمصنصنے اُگرچیا و ربہت ہو واقعات بھی پنترح وبسط بھییں میں کیس ﯩﻮﻥ ﺋﯩﻲ ﻃﻮﺍﻟﺖ ﺋﻮﺟﺎ<u>ﻙ ﻧﯩﻜ</u>ﯜﻳﺎﻝ <u>ﺳﻪ</u>ﻧﻜﯘﻗﻠ<sub>ﯘ</sub>ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻛړﻧﺒﺎﺟﻦ ﺗﯩﻔﺼﺒﻞ ﻳﯧﺮ*ﺪ ﺭﯨ*ﻟﯩﺖ ﻧﯧﺮﻯ

ختلافتي بوايتعين مرفن رسول مين اختلاف مبوا-اساب بين لختلاف بهوا كرصحا بكااطلا وسكتاب عضرت بني صلے الله عليه وَاله وسلم کے ارت کے نبوت پرا خلاف ہوا۔ حضرت نٹائ غی کی خلافت پراختلات مہوا۔حضرت عثمان عنی کے واقعہ قبل کے وقت علاوه ازیں احکام فروعیتری بی اختلاف ہوئے۔ مذكورهٔ مالا دا قعات سے مم بہت سے كارآ مدنتا ئج كال سكتے ہیں جن كے سبب سلانوں کے ہسبات نزل پر روشنی یا تی ہے سب سواول میں ململی رہائ ہے وہ - وغلطی ہے جوعام طور پر بیای ہوئی سہے بینی بیر کہ موعود ہ زیاسنے کے مسلمانوں ث اُن كا بابمي اختلات وتساين خواشات سے كيونكه مذكور واقعاً سرى نظر ڈالىنے سے يىمعلوم ہوسكتا ہے كەسحابا كرام رضى لىنى عنهم عبين ميں ہي به تھاكہ رف اختلات ارا ہو ملکہ اغراض تھی تحد نہیں جنا بخہ خلیعۂ اوّل کے انتخاب برحُرکفتگو ٹیسومیں وربعدأس كح حضرت على مرتضى كاامك عرصئه درا زنگ حبس كى مقدار جهه مبينے قرار ديجاتی ہے: رغبت اورمضرت ابربكركى خلافت سے ناخوشنو دمونا اور بیرحضرت عرفاروق کے غلیفہ قرار نیئے جانے کے وقت حضرت طلح<sub>ی</sub>ن عبداللہ کا معاندا نہ اعتراض <mark>غیب فروغیرہ یسب ا</mark>بیں این این اجن کوسم اختلا من خفیفه هرگز نهبیس کهه سیکتے لیکن با وجو دان تام وا قعابت کے حالت پیھی کھ اسلام کی ملطنت ا ورشوکت کا دائرہ اس طرح سے وسیع ہور ہا تہا کہ جس طرح کوئی ً نا فائامیں زمین *کے بڑے بڑے ر*قبوں پرمستولی ہوتا جا تا ہو۔اوراختلافات یا تباینجام ش

كانچه يمي خراب لثريذ پُراتها-

اگریمان واقعات سے ہوڑی دیرکے واسطے لیے آپ کو جواکر لیں اور اُن پڑی اسطے لیے آپ کو جواکر لیں اور اُن پڑی اسطے لیے آپ کو جوائی ہیں اور جن کے بہت اسطے ناخواض اور نام ہیں یعنی لمبرل - کنسرویٹو - یوتنیٹ میں کلینڈ ہسٹونیں - ایر تی خیسٹ موعیزہ تو ہم کو اس باستے تبلیم کرنے میں کہہ بھی بیں ویبٹی نہیں ہوسکا کہ بنی نوع انسان سے اختلاف کا دفع کو دینا امکن ہے اور اسلام کرد باز میں ہو کہ کہ بیں ویبٹی نہیں کرنا پڑتا ڈی جو داخلاف آر اواخلاف خواہشات کہی قوم کے واسطے ہر کرد باش انسان سے اختلاف وخواہشات اور تن نہیں ہوسکا میکن ایر نام کہ بیات کہ دنا مذر موجودہ کے اختلاف وخواہشات اور تن انسان کے اختلاف وخواہشات ہیں فرق ہے مینی زماند موال کے اختلاف و تبا برخی ہشا میں حداور سے مینی زماند موال کے اختلاف و تبا برخی ہشا میں حداور کی ہوگئے جا تا ہے جو زمانہ سابق میں نہیں بابی جائی - اس وجسے زمانہ مال کے مسلمانوں کی جو کچہ جالت ہو وہ بوجہ حدا و رکھیز کے قرار دیجا سکتی ہے مذہوجہ اختلاف و تبائی خواہشات کے ۔

نا بنال کے سلانوں کے انداختلاف کالازی نتیجہ بیسے کہ اُس بیر بغض وسے اُروقت اس طرح پر شامل ملانا ہے کہ جدر واسے اسکے کہ اپنے مخالف کی تدلیل اور تخریب ا کریں اور کوئی شوق یا ولولہ باقی نہیں رہتا حالا نکہ اسکا پتہ ہم مذکورہ واقعات تاریخی مین بیریا حضرت عمر فار فوق کی طرف سے حضرت خالدا بن الولد سکے عزل کی خو ہیں اور حضرت ابو مکر صُریق کا انکار پیر حضرت خالد موصوف کا مہم فارس اور شام ہیں بطویر سے سالار سکے المقرد فرما کے ترہنا۔ ہمارے زمانے کی عادات منصائل کے بموحب صفرت قاروق کو فارخ الم المرشد ہوجا ہے کے واسطے بہت ہی کافی در بعد تہا گر حضرت عرش فی بھی اس برافلہ الر الم بن فرما یا ور ندا ہو بکر کے گر و را بھیں زمند لہذا دی گی۔

رسول پاک کے آخری وقت میں وصیت ہم جوجا ہے کہ وقت صفرت عمر کا دخل دیا وصول ذکو ہ کے واسط مانفیں اوائے ذکو ہ سے محار یہ ومقا تلہ کے جواز وعدم جواز میں اختلا مونا حضرت خالد کا مالک کی بوی سے بغیر گرز جائے ایام عدت کے بحاح کر لینا مسئلہ کلا لہ مونا حضرت ضالد کا مالک کی بوی سے بغیر گرز جائے ایام عدت کے بحاح کر لینا مسئلہ کلا لہ کی بوی سے بغیر گرز جائے ایام عدت کے بحاح کر لینا مسئلہ کا فائل کی بوی سے بغیر گرز جائے ایام عدت کے بحاح کر لینا مسئلہ کا فائل کی بوی سے بغیر گرز جائے الم عدت کے بحاح کر لینا مسئلہ کا فائل کی بوی سے بھی جو بھا رسے زمانے کے علمار کرائم شغایہ تحقیم الم کے جو اسطے بو ابہا ذہا ۔ حالانکہ ان باتوں کی اُس زمانے میں کو وحشت اور تا ہی میں ڈوالے کے واسطے بو ابہا ذہا ۔ حالانکہ ان باتوں کی اُس زمانے میں کہ بھی اہمیت ندتھی۔

کو وحشت اور تا ہی میں ڈوالے کے واسطے بو ابہا ذہا ۔ حالانکہ ان باتوں کی اُس زمانے میں کرائے میں کہ بھی اہمیت ندتھی۔

مذکور ٔ مالا دا قعات پرنظر کرسے سے ہمکوا کی فرسسٹلہ قابل عور مل جا تا ہے پیسے
الیمامعلوم ہوتا ہے کوئس زیاسے باسعا دت میں ندسبی اور دنیوی بیٹیے ایا بذہبی اور دنیو کی قادم المرائی میں مقیدہ مرائی میں مقیدہ میں مقیدہ ہوئے یا ہے۔
کے باقول میں مقیدہ موسے یا ہے تھے۔

بعد و فات خاتم الانبیا کے حب کوئی نئی بات بیش آتی تھی تو مبشور 'ہ اہمی یا باجتہا ہ اذاتی اُس پڑکم اوعل کیا جاتا تہا جونکہ وہی لوگ حکم ال یا سردار بھی ستھے تو دہ خود صرور بایت دنیوی سے بھی بخوبی واقف ہوئے تھے وہ لوگ محکوم بھی رہ چکے ہتے اور حاکم ہی ہوسٹے

أكاتعلق صرمن ملافون ہی سے نہ تہا بلکہ مذاہب مختلفہ کے لوگ اُسکتے ہمخت ا درعویت ہوتھ شے اور نیزان کے <u>نئے نئے</u> تعلقات عنیر نزم کے حاکموں اور با د شامہوں سے بھی مہوسے عا<u>ے تص</u>ے غرصکہ دنیا کی کوئی حالت نہ تھی جس سے وہ وا قصنے نہوں اسوحہ سے بس سکی<sub>ا</sub> ده غور کرتے توان تام حالتوں کو وہ فراموش نہ کرسے شیے جس کا انجام صرف یہی نہیں تہا ۔ ملک کے ملک فتح ہو ہے سے جائے ہوں بلکہ غیر مذہب کے لوگ بھی خواہ ش کریے لگے تے کہ وہسلانوں کی حفظ وامن میں آ جائیں ﴿ اب حالت ﴿ وسری ہے کہ شرع یا فتو ہے ا فاخوذا زمراة العبرصنفة ديار كم بي سعيديا پثاجلد ينج مطبوعة هنستلاهجري مرحنه كمسلطنت ومهي كوشش كي كم عيدا بي بسنسند كان ملك فارس كوائس طلم وتعدى سيربجا بين جوسانا يا ا یران کے اتوں سے اُنپر موتا تہا گراس میں اُن کو کھیہ کا سیابی نہیں ہو ائی۔ بلکتے برحیب قدر عیسا اُئی ہاشدو کے بچاہے نکے واستطے رومی لوگ لڑا کیاں کومے تھے اُسی قدرسلط نت فارس کی طرف سے اُن کیلم وتعدى زباده ہوتاجا تا تها۔ اس زمانے میں جبکہ لیسے جوروجفامیں فارس کے عیسا لئ زندگی کے دن یورے کررہے تھے خدیجا مے رحمته اللعامین بنی برحق *محرر مصطفیف علے* الله علیه واکه وسلم کو ارض حجاز میں تو لدا ورسبعوث فرویا۔ اوح ب اتیے عدل والضاف وائس جدویاں کی شہرت جومالک سامیٹی عموماً عیب بُوں کے ساتہ عمار ساوک اور وآسایش کے بابیں تہا ملک فارس کے عیسا بیُوں کو ہی آپنی تواُنہوں ہے آپ کو مجرس کے ہا توں سے سیا ہے ہے أى التجاكية في كياك ويوفيش بهجاج اسردار جربل امى ايك إدرى تهار اس ڈیپوٹیشن کے آبے نسے اول اگرچیوضرت سالت ہار جلت فرما چکے ہے گرخلیفڈواول نے اُنکی معروضا برتوه کرک اُک کی مد دکیواستطے لشکر وا مز کیا اس وا قعہ کے متعلق اُس زمانے کے ایک عیسا نی مورخ کی پک کتاب جائسی زمامنے میں کمچی گئی ہو دیا یہ کہ بین کا دائی گرجا میں ایک محفوظ ہے (خلاصتاً ترحمہ کیا گیا ) ۔ ان لوگوں کی ہا قد سے ہوئی ہے جن کی پرورش عوام کی غایت یاصد قدسے ہوئی ہے جن کی خواہر سے ہوئی ہے جن کی خواہر سے کہ ذرہ دو ورع ظاہری کو دکھا کراپنے معتقدین کی تعساد کو کچہ زیادہ کرسکیں جن کو کو لی تعلق حکومت یا ثر وت سے نہیں ہے ا وجن کواس بات سے قطعی نا وا قفیت ہے کہ حکم ال کو تعلق یا معکوم کو حکم ال کے معتقدوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اوراس کا حسن ایفاکس طرح ہوسکتا ہے خاہم با جنبیہ کے معتقدوں کے ساتھ کیا برتا وُبرتنا ہے اوراس کی عظمت وشان یا اُس کے ابتقا کے واسلی چاہیئے۔

جىكائى م يېواب كەاك كەاك خوف يا دبا ۇكى وحدى ئىبى ئىباس مىي منودار بوقى بىل ياك كے بدس قىع مشوروں كى سبت سلطنتى تباه بوي بىپ يا بهورسى بىي محكوم سبنے كى قا بليت مجى سلما نول مىي بالئ نہيں جاتى دولت كناره كن بهوگئى سب - ازاوى خىيالات اوس شگفتگى طبع بر ما دبيوچى بىي قىصب بىجائے حكومت كرلى سب اوغىي سرقوسول اوغى توسب دالوں كى نظول ميں مذہب باكى سلام كوئرا دكہانے ميں بىم سے كوئى كسرايى نهيں ركبى بىر فا ھنتى قوا يا اولى الا بھى الىلى -

علی گده انسیتیوٹ گرنے مطبوعہ ، و ۱۱ و ۱۲ مئی میں و ۱۲ ع سباب انغ ترقی سلما مان صقدر سے بابیان کے مواقع ہیں اُن میں سے بہت مواقع کی بابت بیشہہ ہے کہ آیا وہ انغ ترقی ہیں ہی یا نہیں اور بیض کیری ہیں جن کے موجود ہونے پر بہی غیرن کا لم نہیں ہے شاگا۔ ا فلاس-جیکوسلا نوں کی ترقی کا منع خیال کیاجاتا ہے ایک لیبی ﷺ نے ہے بی کی بہت ہی کلام ہے۔ کہ آیا سلمان ایسے فلس میں یا نہیں کر جس کے سبب سے وہ ترتی نہیں کر سکتے نے کہ آیا سلمان ایسے فلس میں یا نہیں کر جس کے سبب سے وہ ترتی نہیں کر سکتے نے

افلاس یا تمول لیسے الفاظ ہیں جن کے بیان کرنے واسطے رسند کرنے کی صرور پڑتی ہے۔ یعنی زیجس کے پاس ایک کرور روب ہے وہ فلس ہے رہند ہے وہ ملال ن وس کرور روب کا مالک ہے اگراس طرح پر دلیل کی جائے توکوئی شک نہیں ہے کہ سلمان مفلس ہیں بہنرہ تے ہندوں کے لیکن اگر یہ کہاجائے کہ سلمان اسفدر نا دار ہیں کہ وہ پنی ترقی کے ذرایع حال یا پیدا نہیں کرسکتے یا یہ کہاجائے کہ مفلس شخص ہے جواپنی ضرور مایت کا انصاح خود نہ کرسکتا ہو تو ہم اس کہنے بی بحرور موں کے کہ مسلمان فلس نہیں ہیں۔

اس سند پر بخورگرے وقت افرا دسے بخت مت کر وکیونکہ اس سے انخار نہیں ہوگتا کہ افراد میں ضرور بہت لید میں جمانی ضرور مایت کا انصرام نہیں کرسکتے بلکہ سیل اوں کو من حیث المجموع دیکہ وجبیبا کہ جمعے اقوام کی دولتندی پر عفر کرسے کا قاعدہ ہے اگراس طرح پر مسلانوں کو دیکہا جاسے تو وہ میرگر مفلس نہیں ہیں۔

منظیر اوگوں کو بیٹ نکرچیرت ہو گی کہ بئی کے سلمان رہبیں میمن ۔ بوہرہ ۔ خوجہ۔ کوکئی

اور دہ ایرانی وعرب وعیز ہو جہبئی کے ہشندے ہوگئے ہیں سب شامل ہیں) بنبتا م دیگر اقوام موجودہ بہی کے زیادہ دولت مندخیال کئے جاستے ہیں۔اُن ہیں علاوۃ ظیم سرمایی الوک ہزاروں اَ دی لیسے ہیں جودسس ٹس میس لاکھر و پہیے کے سوایہ سے لین دین کرتے ہیں

وہ لوگ عموماً ک<sup>ا</sup>بی سے بڑی سرکاری ملازمتوں کو اسوج<u>ستے ج</u>قیر*جانتے ہیں کدائ* کی آمدنی اور کانی کامقا مدبر بری سے بڑی سرکا ری ننخذا ہٰہیں کرسکتی۔ حال میں جہہسے اور ایک میمن سیم بی میں گفتگو مولی حب کاخلاصہ بیس میں۔ آپ کے کے صاحبزا دے ہیں ميمره- دويس-میں۔ کیاآپ اُنکوانگرزی بڑھاتے ہیں۔ میمن - بڑا تو کاروما برکر تاہے چھوسے کو مدرسُداسلاسید میں کرویا ہے <u> الرخيى تعلى الكينة الكياغ ض ب-</u> میمن بی کارج کا حقی چیائی تارونسی ره کے پاست کے لیے انگریزی کی ضرورت ہوتی سہیے میں ۔کیاآپ مسکوا وپنجے درجہ کی تعلیم نہیں دلائیں گے۔ میمر . <sub>ب</sub>نہیں! کیونکہاس سے فائرہ کمیا ہے ناحق او قات ضاریع ہوگی - انگریز ہی ڑو نوکری ملیکی تو بڑہ سے بڑہ ای کورٹ کا جج ہوسکتا ہے یا بیشیویں میں مارسٹری وغیرہ کرسکتا ہو انُ كى اتنى آمد نى كياہے حوتجارت كامقابله كرے۔ ميں ال ميں فلاں بُنہرہ كارہنے والانہون بہی میں آئے ہوے سائمہ برس ہوئے ہول کے سیرے باب کا سرایہ کیبہ نہ تھا خود مین سف گام شر<sup>وع</sup> کیا اورصرف ولایت کا مال شگاکر بیا ہ<u>ے بیچنے کے ذریعیہ سے</u> دس دس ہزار ویہ پہینیا میں بے یں اِکیا ہے۔ا ورنہکوں میں سا شہ سا شہ ہزار روپیہ نفع کا چارجا رہیم ہیں مہینے میں کمایا،

ہاری نظرمیں نوکری کی کھیکجی عزت نہیں ہے۔ح میں ہے: کاروہارترک کردیاہے اور لینے کمسو ہروپیہ سے مکانات بنائے ہیں جن کے کاپی لی آمرن سے بسرکر نا ہوں۔ بڑامٹیا خو د کما تا ہے اور ہی حال میرے د وسرے تینوں مبائیوں کا میں ہے: ایرانڈ پاکے سلانوں کی بے بضاعتی کا حال مبان کرسکے حبب اُس سے س لیا کہ کیا ہمکن ہے کہ اُس ملک کے بیچے کارو ہا رکے واستطے تہما ری سپرد کر دسیسے ہائیں توجم مے بن اُن کو کام سکہا دوگے اور وہ لڑکے ایساہی کمانے لگیں گئے جن دونوں مابقوں کا جواب اس مذكورة بالأكفتكوكوتهام وكحال جأرس اس ضمون سي كجبتعلق نهيل سيصصرف وتحبب امون کی وجرسے لکہدوی کئی سے دیکن بربات ذہن شین موناجا سے کہ سیخص مبئی کرمعمولی میمنوں میں سے تہاغرض بیہے کہ وہاں پرتمول عام ہے اورسلمان مالدا رہیں اگر یرکہاجا-ہےنے صرف بمبئی کے سلمانوں کی آسودگی کا توخیال کرلیا اور سندوستان کے دوسرے اقطاع کے مسلانوں کی کمی بضاعت ہے ہے پروائی کی توہم خاموش نہیں ہوں گے دوجہ سے اول قریہ کے سوائے مبی کے دیگرا قطاع ہی ایسے ہیں جہاں پرسلانوں میں عام آسڈگی فا فی جاتی ہے بہت سی رہاستیں مسلما نوں کے المتر میں ہیں جہاں پر مسلما نوں ہیں تمول عام ہے۔ خصوصا حیدرآبا دمیں سواہے اس کے کلکتہ- مدراس میں مسلما وٰں کی حالت بہت اچھی ہے ا پراینڈیا کے سلمانوں کی حالت علی العموم بہنیبت بئی وحبیدرآ ہا، د وعیرہ کے سلمانوں کے آپی نور ایم من جیث المجموع لیصفلس نہیں ہیں کہ اپنی ضرور مایت کو مہیا نگر سکتے ہوں۔ ووم

ر بابت پریهکوزیاده زور دیناسه وه به سهه که بالفرض صرفت بنگی کے پی مسلما نو**ل ک**ی حالت قابل اطبینان ہے اوکہبی کے سلما نول کی ہی نہیں۔ توہم بیسوال کرنے ہیں کہا نہیں لوگ<sup>وں</sup> لئن يعنى بمئى كے سلما نوں سے اپنی قوم کے واسطے کیا کارنایاں کیا ہے جس کی بنا پر سمجھیہ ہرسکیں کہ اگر دوسرے اقطاع کے مسلماں ہی صاحب ولت ہوستے تو دہ ہی ایسا ہی کرستے جبیباکہبنئی کےسلانوں نے کیا۔ پرسبب ہے جس کی وجہسے نہ توہم سلانوں کومفلرخیا**ل** تے ہیں ا وریذاُک کے افلاس کوما بغیر تی ۔ا وریڈاُن کی د ولتمندی کوموجب ترقی۔ عدم اتحا د-عدم اتفاق اس پهبه زور دياما تاسه كهسلانون بي اتفاق نیں ہے اور ٰ یہی کہاجا باسہے کہ اسی وحبہ سے اُن کی ترقی نہیں ہوتی مُڑاس کو بھی تسلیم کرسے بں ہبت کچہ کلام ہوسکتاہے اور مذیہ بات شیلیم کیجاسکتی ہے کہ سلما وٰں میں نا آنفا تی ہے۔ تجيبلي منحوش سالوں ميں جوملوسے ہ بين مېند ُوں اوم سلمانوں کے خصوصًا لمبيني اوغظم کرا میں ہوئے اُن میں کسی حکبہ ریا وکسی وقت میں مسلما نوں سے کوئی کیے سرکت یا ترک حرکت سرز د نہیں مولیٔ جس کی وجہ سے ہم پر کہ سکیں کے مسلما نون میں اتفاق نہیں ہے ایا تفاقی ہے۔ ومستان كحكهي حصته كمسلما نول كوليلوا وإنسن كاؤكثي كمصنك يريحبث كرو توسرامكم وندا ورزبان سے بالاتفاق گاسئے کی قربا نی کی نائیدی نیکے گی پیرکسونکرکہا ماسکتاسہے ک سلانون میں اتفاق نہیں ہے اس سے کم درحہ کے کاملیاویعنی ہار سے شہر کے اوز نیز دیگر شہروں کے مسلانوں سے آمیں ورفع مدین وعنیره کی مخالفت میسم سیشیار کمیه نهایت عجیبانی رپه زوراتفاق دکههایاسے۔انگر زمح

بان کی تعلیم بھی منجلاً اُنہیں تطبیب فر*ب کے ہیں۔ اگر حیج ببور*اً ایک گروہ قلیل کئے اُس کی تعلیم اُضنا ' کی ہے یا ایک گردہ قلیل سے اس کی خوبی ا درضرورت کوتسلیم کر لیاسے مگراسوقت ٹک ٹکریزی فيلم سے عام نفرت كے او پرسب ورجميع جہات كے سلانوں كا اتفاق ہے۔ اگرائن کاموں پرتطرڈ الی جائے جومسلمان باسم ملکر کرستے ہیں تو بھی چیرت پیدا ہوتی ہے۔ لوا فسوس ہے کہ ہمارے مایس کو لی ہیں ہے شیٹک<sub>س</sub> موجو د نہیں ہے جس کی وجیہ سے کو بی شریک امٰازہ بتاسکیں *لیکن*ان واقعات کی و*حبسے حور و زمرہ سرامکیشخص کے مشا*ہرہ میں گئے ہیں. ا مذاره کیا جاسکتا ہے کہ ہرسال کس قدرکٹیرسا حد کی بنایااُٹ کی تعمیر صرف چیز سے سے ہوتی ہم اجو کے عوام سے وصول کیا جا تا ہے۔ بہارے شہر کی جامع مسجد کی مرست میں ہار سے شلع کے ایک رمکیں نے قرمیب بچاپس ہزارر دیہ یکے مرف کیا اوراب جبکہاُس کی بہتیہ مرت کے واسطے جبکا تخییذ مبنتیں مزارر دیپہ کا ہے میندہ کہولاگیا توصرت چند رئیبوں نے اُن واحد میں اٹیائمیں ہزار ر دہید دینے کا بخوشی وخورمی و عدہ کرلیا ہے اور کھیشک نہیں توکہ اگر بجا ہے پنیتیں ہزار کے پچاش ہزارروں پیریمی صرف ہوگا تووہ ہی کہال آسانی ہی ضلع کے رئیس دید پینگے۔ ببئی ہیں خوجہ قوم سے (حوالک مسلمان قوم ہے)۔لیٹے قوم کے بیار بیاُن لوگوں کے آرام نے واستطیم کاروبار کرنے کرنے تہاک گئے موں چارجار یا جیں چیہ لاکہدرو پیقمیت کی عارتیں بمبئی اورائس کے اطراف میں بنا دی ہیں جن میں قریب قرسیہ دو دوسو کے خامذان ایک سابتہ ، مسکتے ہیں اوجیں کا کیجہ کرا ینہیں لیاحاتا-سہارنپور کی سحبہ ہی فہرست میں داخل ہو<u>ہے۔</u> لايق بهد وغيره وعيره-

مذکورہ بالا وا قعات کے کیا فاسے ہم اس رائے کے قائم ہونے پر محبورسے عباتے ہیں کہ سلما نول میں ناا تفاقی نہیں ہے ملکہ اتفاق کا پورا بو را ما دہاُن میں یا با جا با ہے او لوئی وحه نهیں معلوم ہوتی عیس کی بنا پرمسلا نو*ں کی ترفی کے موا*فع میں نااتفا فی کو د<del>ال ک</del>یا حاسے قبل اس کے کداس کی مابت ایسنے خیالات بعنی یرک پیراک کی ترق کی مانع کیا شعبے ہو با ب معلوم ہوتا ہے کہ چپذ *سطول میں اُ*ن وا فعات کو مختصراً لکہیں **ح**رز ہ<mark>ا</mark> ل عبول سلى السطيه وآله وسلم مي مسلما يؤن پر گذرست بېي ناكدا پنى منشاكو دومشرر کے ذہن نشین کرنے میں ہمکو کا فی مروطے۔ فخزعالم نبى برحق خاتم الانبيام حرشصطف على الشرعليه وآله وسلم سلنة ايام صبا و تصيني بعم د واز دہ سالگی لینے عمرنہ رگوار ابوطالب کے ہمراہ شام کی طرف وہ بہی **صرف بصری نام ا**یکے قب نك كے سواندكونى اورسفركىيا ورنداپ كوكسى قسم كى تعيلىم دى گئى-نیکن سن شباب میں بہونچکرآپ کے عاقلانہ بڑا وُشیر*یں ڈ* بانی اور علم ومروت ک<sup>ر</sup>سبب سے تمام کمیس آپ کاایساا متبارہ و قارم *ر*ا مکی سکے دل میں پیا ہو گیا تہا کہ آپ کے نام س<del>ا</del>کج کے ہمراہ امین کالفظا ضا فہ ہو کر محدالامین کے نام ولقب سح آپ مشہور مہو گئے تہے اشراف ڈ س سے خدیجہ نامی ایک ہو ہ کو حوکہ بہت و ولتمند تہمیں ا در حوکہ البینے سرمایہ سے و وسیر تا جرول ئے ذریعیہ سے تجارت کیا کرتی تہیں حب*کہ آھیے* اوصا ہے عالیہ وصدق وا مانت کی خبر *ہو*نجیا و احالی کمیسنے مشورہ دیا کہ محدالامین کو کیجہ مال دیکر تجارت کے لیئے رواندکیا جاسئے توانہوں لئے تام سروابدا بناآب کے حوالے اور لیبنے غلام سیسرہ نامی کو ہجراہ کرسکے آپ کو شام کی طرف رواند کیا شامیں پہو پنجنے کی رسبت بصرانا می جگہدیں ہی آپ سے اموال کی خربد و فروخت مناسب تصور فراکر وہیں پرائس کا معاملہ کر دیا اور مکہ کو واپس تشریف سے آئے۔

قافائشام کی واپی کا تاسٹ دیکھنے کے واسطے خدیجہ مے اپنی رفیقہ عور توں کی کھڑی تہیں کہ کا مکیا اُن کی نظرمیسرہ پر طبی جس نے والامین کی وہی کی بہٹ ارت بھی خدیجہ کو دی و حب کر صافے کتاب خدیجہ کو دیا گیا توسعلوم ہوا کہ سیبالوں سے زیادہ اس سال میں منافع ہوا ہے

آنچیکی شام کی طرف جائے بعد مذہبے سے کوئی ایسا خواب دیکہاجس کی تعبیرس ایکے چار داد بہانی در قد بن نوفل سے نیکہا کہ اُسکا از دولج آخصر شسسے ہوگا۔

ورقد بن نوفل چونکه دین سیحی کا معتقدا و روجه عرصه بدگی اور کها ات کے مشہور تقیا اسوجہ سے خد تھیے کے دل میں اُس کی بات سے ایسااٹز کھیا کہ وہ اُسپیکے ساتندا ردواج پروسے مائل ہو کئیں۔

غرضکہ مناسب ڈرایع کی وساطت سی فخر عالم اورسسیدہ النسا خدیجہ کا زکاح قرار بالگیا اقرقوبیش کے اعزہ وسردار حضرت خدیجہ کے خانہ سعا دت کا شاند پر جمع ہوئے اور بنی باک مع لینے چیا! حمزہ کے وہاں پر تشریعیٹ ہے گئے۔

ا ول ابوطالب مے خطبہ پڑیا کہ جس کا خلاصہ بیسے کہ (ضدا کا مشکرہے کہ ہمکوا براہیم کی ذریت اوسی جیل کی تنسل ا درمعد کی جل ا در تھر کے عضر سے بیدا کیا اور سمکو مبت السر کے دفا مرم شریعیت سکے خادم ہوئے کی وجہ سے انسانوں کا حاکم ا در رُہّ ں بنایا ۔ اما بعد میر سے بہالی کے بیٹے محمدا بن عبدالسر کا قرلیش کے کسی نوجوان سے مقا با کہیا جاسے توحسی سے مقال وفضا کا میں

ے بہتر زکلیگا۔ اُس کے مال کی قلت قابل محاظ نہیں ہے کیونکہ مال ایک چلی عبانیوالی چها نوں ۱ ورعا رضی سنتے ہے۔ ا ورستم ہے خدا کی که آئیٹ دہ کو اُس کی شان بڑی ہونیو الی ہے واس طرح پرآئینده کوشا ندار بوسے والی تهاری لاکی خدیجیب کی طرف اُس نے رخبت کی ہے اور اسقدر ہم معجل واسقے رموجل مقرر ہوا۔ ا بوطالبکے اس خطبہ کے تمام ہونے پر ور قد بن نوفل سے بیہ بیچ کی کہ (خدا کا شکر لہ ہکو تہا رہے بیان کے موافق پیدا کیا اورجو کے بغتی*ں تم سے بیان کیں ہیں* ان سے زیادہ <del>ہ</del>ا دیا۔ ہم عرب کے سردارا وربڑے ہیں اورتم بھی لیسے ہی ہو۔ ہملوگ تہماری بزرگی سے منک ہنیں ہیں اور ندتمہاری بہتری اور شرون میں ہمکو تا مل ہے اور تمہارے ساتہہ قرابت عامل ہم کی طرف ہمکو بھی رغبت ہے۔ اے ما ضرن پیم گواہ رہو یکر میں نے محدا من عب السّٰر کا خدیج بن خویلدستے نکاح کردیا ) ذات رسالت مآب کی عمرشریف اُسوقت مجیس برس کی تھی ا وحِضرت حذیجه آ<u>سے</u> کہی قدر بڑی تہیں حب مک حضرت حذیجہ زندہ رمہ*ی* آینے ‹ وسرانخاح نہیں کیا۔ آپ کی عمرینتیدی سالگی کے زمانے میں خانہ کعبہ کی بنا کے بعد حجرالا سود کے نصر بخیمیر محالامین کو ا بناحکم قرار دیا۔ پس آھیے جا درمیں حجرالاسو دکورکہہ کرائس کے کومنے منتلعت قبائل مے سردار وں کو دیکر تیرکوا ویخپاکرا یا اور لیٹے دست سارک سے اُسکونضب کر دیا۔ قرنش اور دیگر قبائل سے اس تدسر کو مبہت پے سند کمیا اور حباب وحدال سے نیچ رہے۔ گونعض کیفیات عجبیه جاپسی سال کے سن سے شرق عہوئیں گرتنتیا لیس سال کی عمر

ابتدایس آپ دعوت رسالت بطوی مخف کے فرائے تہے ہے ٹہ فازاور قرآن مجدیجی با و آ بنیں پڑا ماتا تہا۔ بعد نیدے ب کرآیت (فاصوں ع بھا توہی) فازل ہوئی قرآتیسے علانی دعو اسلام شروع کی۔

گوکہ قوم کے بہت اوگ ا بال نہیں لاے تھے گرحبۃ کہ آپنے بتوں کے حق میں کابات تھے گرحبۃ کہ آپنے بتوں کے حق میں کابات تھے پہنوں کے حق میں کابات تھے پہنوں کے بیسے اور کے ساتھہ کچہ روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی حب بتوں کے بوجنے کو آپ نے ضلالت وگراہی تبایا تو قریش کو ناگوار گذرا اور علبہ ۔ شعیبہ ۔ ابوسفیاں بن حرب و عیر ہ بھی ہوکرا بوطالہ کے باس گئے اور شکایت کی کہ تہا البہتہ جا بہا رہ کی کہ وگراہ تبا تا ہے اور درخوہ ت کی کہ ابوطالہ بس کی روک کریں ۔ ابوطالہ فلائم باتیں کہکرائن کو خصت کر دیا۔

گررمول پاکه بهستور اپنه کام مین مصرد ف رسته دیکه کر قریش بیر ابوطالی پاس آیم اوراب کی مرتب اُن سے صاف کهدیا کہ ماتو لینے بہتیج کو روک و و وریز دونو فرقون میں سے صرف اكب بى ربجا بُنْكا با بم مرجابيننگ يا أن كو مار دلينگ-

ابوطالباب کی ترب درگئے اور رسول پاک سے سبطال کہا اورگو کہ معا ف تونہ کیا تنہ کر کال کالی نائیں میں تنہ میں میں ان کی کار میں کا کار

گراشاره پربهی جبا دیا کداگران لوگوں نے تکوستایا تو مجہسے اسکا تدارک کچر نہیں ہوسکیگا۔

ابوطالب اسبيان سيه آپ بهت الول اورمحزون بهوست اوريه فراك (كدام ميرب

مابیکے قائم مقام جی خدا تعالمے سے جسکام کے واسطے محکو مامور کمیاہے اُس کی تعمیل کرنے برجمجوب ہوں ان لوگوں کے دل میں جو آئے وہ کریں ) اور آبریدہ مہو کرا کہر سگئے۔

آئے اس طرح براً شہرہائے اور آبریدہ ہوئے کی وجہسے ابوطالب کا دل بھی کڑا کا اورکڑے آپ کو بُلاکر دلاسا وَشفنی کی اورکہا کہ لوگوں کو بیکنے دو وہ کیجہ نہیں کرسکتے۔ اور ابوطالب عبی عبیا کہ کہا، اُس طرح پر کیا ہمی یعنے ہمیشہ آپ کی حایت کرمے تھے اور رسول خدا ہی پہلے کی طرح سسے تبلیغ

احکام میں مصروف رہے۔

گوکفارومشرکس مکدذات پاک نبوی کا بوجها بوطالسکے اور ابو بکرصدیق کا بوجه بخرت عشیر ا پہر کرنے سکتے ہے گرد گرسلمانوں کی ایزا ونگلیت دہی ہیں کو تا ہی نہیں کرنے ہے۔ اور توب بہاں تک پہونچی ہی کہ سمیّہ خاتون کوشہ بدکر ڈا لاجب کہ اُنہوں سے مذہب حدید یعنی اسلام سے پہر ہے سے انکار کیا اور بلال مبشی حب کہ وہ ایمان لے آئے ہے اُن کے گلے میں رسی باندہ کر مکہ کی گلیوں میں اُن کو گھسیٹا جا با تہا۔ غرصنکہ لیسے ایسے خوفوں کے سبت بہت ہولوگ لیسے ہے جنکو لیسے اسلام کے ظاہر کرسے کی جا ت نہوتی تھی۔ سلااوں پراس قسم کی کانبیف کو دیکی کم نبوت کو پانچویں سال میں آپ نے سلما اوں کو دیا رصیشہ میں ہجرت کرجائے کی اجازت ہی اوراس اجازی

د**وعینره وعیزه ببہت سے صحابہ دریا کی را ہ**سے عبشہ میں پہنچے اور خاشی باد شآہ بیش ک مًا ه لى .. اور خاشى نهايت السّانيت سي أن كے ساته در مهرا بن بهيْ آيا-اس کے بعد سیکے بعد دیگرے سلما نوں نے صبتی میں حانا شروع کیا اور وہاں پرامکہ مقدارکثیرسلانوں کے جمع ہو جاہے سے کفار مکہ کو تشولیٹ سپیداہو کی اورنجاشی کے ماس حاکم الله ون كواك كے سيرد كروسينے كى درخوست كى جبكو نخاشى نے قبول نہيں كيا-گو کی حیشہ میں سلمانوں کو امن ملی تھی مگر مکہ کے مسلمانوں کی حالت قابل اطبینان پرتھی او اسوح سے رسول مقبول ہمیشہ دعا فرمایا کرنے کہ الّبی اس دین کوا بوجهل ما عمر کے ایمان لے آپنے ے معزز کر کسواسطے کہ میر د ونوتشخص قریش میں بہت 'دی اثر تھے حضرت حمزہ بھی حوکہ ولیش الين معززا ويشجاع مشهور تبيحبكه دائرهٔ اسسلام مين داخل بهو گئے تو قرليش ميں بہت ب ہونیٰ اورعمرین انحظاب آما دہ کئے گئے کہ وہ اس دین کاخانتہ کر دیں حینا بخیراس قصد س<sub>ک</sub>تلوار ۔ الکے میں ڈالکررسول مقبول کے خان نئر سعا دت کو حاستے ہوئے بیر سے نکرکہ اُن کی تم سشیرہ فاطمها ورفاطه كاشو برسعيدتهي سلمان موسيك مين توعمرن قصدكيا كداول انخاخا تمدكر ديناجاني جبکیدہ اپنی مبن کے گررہیو پنے تواندرسے تلاوت قران کی آوار آئی سٹ نکرز درسے درواز ک<sup>ھ</sup> لهنگهٹایاعمرکواس طرح پرعضب آلو د ہ آھتے ویکہ کرگھروا ہے سہم سکٹے اورعمرہے داخل مہوتے <del>ہوئے</del> بوجیا که ایشا جار د تها گو که سعید سے چہیا یا گرعمر سے برکہ کرکہ تنا مدیم لوگ محرسے جا دومیں آ گئے ہ لینے بہنو کی کوزمین پر ٹیکدیا وحرب فاطمیت اسپیٹے شوہر کو بجایا جاتوائی کے مونہ پرا<del>ین ور</del>

تهشرمارا كدخون مبارى مؤلمياسان واقعات سيعمر كاغصكيسيتقدر فروموگيا اورسكون كيجالت مير بیٹہ سکئے اورخواسش کی کہ جوکتا ہے ویڑ ہے ہیں محکو بھی دیجائے فاطرقہ اوراق لے آئیں کو سين أنكور ياها توقران كريم كى فضاحت وبلاعث اور موزومعانى مين عمركه دل میں صبے زیادہ تا شركی ادر آیت شریف (لهُ مَا فِی المنسطُوٰ) <del>ت ومف</del>ا اِلْاحض وُطَ بِینِهِ ماً دِیماً تحت اللّٰزی) کویژ ہکرتوا کیگرسے خوا و زفکر کی حالت میں ہو گئے۔ او اپنی ہن کی طرف مخاطب ہوکہ کہاکہ اے فاطہ! سیسبے بزیرے کیا بترسے خداکی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جسکے جواب میں فاطمہ سے کہا کرا س میں شک کیا ہے جبیر عمر سے کہا کہارے پانچنو سے زیا دہ کہا و پیر ہستہ بیں مگروہ زمین پر کی موجو دات میں سے ایک قیراط کے بھی خالق و مالک ننہیں جا أيت شريف (١٧ الد الاهوم له الاسماء العسني) يرعم كي نظريث سف ول صات حباً ارساا و بداختيار كلئطيب زبان سے نخلنے لگاا وربوپینے سکتے کەرسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لهال تشريف فرمامېن حباب بضى النه عمة حضرت عمر كولىكىررسول الشركى خدست مين پهوينچ يعبكر حضرت بحركوصحا بركام سيمسلح آية بهوسئا دبكيها قوريث ن بهوسئا كسواسسط كرحضرت عمركزاتية تام اہل مکدیر فالب تھی۔ کو حضرت حمزہ سے کہا کہ خوف کی کیا بات ہے مگر قاہم صحابہ ضرت عمر کے دائیں بائیں ہولئے اوراس *طرح عرکوحضو بنوی میں لے گئے جب*سول ماک کے روبر <del>دئیں ج</del> توآپ نے فرمایاکہ اسکو چہوڑ دوا وعمرہی دوڑا نواکپ کے ساستے بیٹر سکئے اورآپ سے بازویکوکر فرها یا که قمرا ماین لاا و حِضرت عمر سے بخلوص دل تجدیدا بان کیا — حضرت عركے دائرہ فاخرہ بسلامیں داخل ہوسے سے صحائد كرام ماضرين كواسقد فوشى

*بونی ک*رما وجو دیکه ایسی عادت نرتمی مگر<sup>ا</sup>یسی حیلا ک<sup>و</sup> نکبه پرلسب سد کی که کلیو**ت نک میں اُس کی آوا** زمیر مخجی يروفةمسە بعینی حضرت عمرکا سیلان ہونا حضرت حمزہ کے مسلمان ہوسے نسستین دن کے قاصلہ سے ہوا اوران دونوں واقعوں سکے پیاہیے وقو عات سے دین ہدام کو بہت قوت پینچی ۔ حضرت عمركے درما مینت كرسے نیز جبكه معلوم مو اكداسوقت چاليس و دمی مسلمان میں تو ىضرت عمست فخرفر ما ياكدا بيم احليس الرحيسة م شرفت ميں اعلا ركامة الشركزي \_ حضرت عمر کے اس کہنے ریسب ہُرکھڑے ہوئے اوراس طرح پر حرم شراعی کو چلے كرسس اول حضرت عمر مرحضرت على اكن ك مب رسول اكريم ملى المدعلية وآله وسلم آپ ك وہے پیرابو مکرا ور ہائیں پرحمزہ اوربا بی صحابہ کرام نس کثیت تھی۔ سرداران قریش مے جبکہ سے شریب میں جمع ہونے اس انتظامیں می<u>شے تہے ک</u> ردیجئے عرکی طرف سے کیا ضراتی ہے دیکہا کہ آگے آگے عمرا وراُن کی بیچے رسول ماک آرہے ہیں۔ابوجہل گھبراکرا ہٹا ا دربڑہ کر بوئخبا کرتیر توسیے عمریہ کیا بات ہے جس کے جواب میں صفر عمرضى السعنسك فره ياكداشه ماان لااله الاالله وأشهد أن هيكا لرسس لاالله \_ حضرت عمرکی اس حالت اوراس شهاوت پرسب قریش گھبراسگئے اور بیلیا دن تهاکیسلا فيضعف بالذهكر حرم شربية مين غازاد اكى-حبكمسلما نون سفنه حالت پیداکه بی جو که نبوت کی ساتویں سال میں تھی توا ہا لی کمہ ہے جو لرلما کوسلا بول کے حاتمہ کوئی شنے نہ فروخت کی جاہے نہ اُن سے مول لیجائے۔ خلاصته ماخو ذاركتا فضص الانبيا وتداريخ صحابيصنفه احرحودت بأبنا مطبع

## منتل بجرى نبوى

رسول پاک سکے زمانہ معادت کے احوال ایسے موخطت انگیزا و حکمت اَمیز ہیں کہ اُنکوم بقار شرح وبطست لكهاجاسة أسيقد رنفع رسال يبي مكرا فنوس سبت كدرما مراحال بير صفايين كي ت نامقبول ببونے کے سبب سویس نے بہت ہی مختصر اندکور و مالاحالات افذ سکے رہیں کین ماتهم طوالت بهوجاب منسك خوف سيربقية واقعات كوحن كاشرح سيعربان كرنا ببهت بهى ضرور تها نهایت هی اختصار کردیا ہے بینی صرف چیذا ہم واقعات ترتیب واربیان کر دسیے ہیں۔ نبوت کے نویں سال اوّل ابوطالب اوراُن کی وفات سے تین دن بعد حضرت فدیجے مخ رطت فرانی- ابوطالب کی جگهدیرا بولهب سرد ارتب پایمقر مبوا-آب سے تویش کے التھے تنگ ہوکہ طالفُ کونضہت فرہا ئی کفارطالفٹ نے بھی آپ کی قدراومِنٹزلت کے امدازہ کڑٹیں کو آہی کی حصے کر زیدین حارث رضی اللہ عند تیہروں کی ارسے نرخی ہوگئے۔ آپ وہاں سے وابس تشريف لاست اورطبن تخله فام مقام برقام فرايا- ولاست مدنشر بي لاست اورطعم عدى كے مہمان ہوئے مطعمن عدى سنة آپ كى ميبت كچېة خفاظت كى اوراينى بيٹى سودہ فرائس عندکا نکاح اسے کردیا۔

اس زاسے میں آبکا یہ دستورتہا کہ ایام تی میں سوق عکا فاکے سیلے میں جو حوب اطراب اسے آتے آپ اُنکو دعوت ہسلام کیا کرنے تھے۔

نبوت کے گیار ہویں سال ہیں بھی ایام ج میں مشب وت حب کرآپ بیرون تہم سے تشریف سے گئے اور مدینے کے آلئے والے مسافروں سے ملاقات ہوئی جو کہ خزری قبیلہ میں سی سے اورخوزرے وہ جبسید ہے۔ اور قولین کے امیں منامحت جاری تھی اوراس وجسے
وہ باہم رسف قد دار سے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جبسید خربی سے ہیں قرآت نایا
کر مبیئیہ جافظ کہ دزا بابیس کریں سب ببیئیہ گئے آپ نے بعض مقا ات سے قرآن با کو پڑھا اور گئو
سٹ نایا ور دعوت اسلام کی وی لوگ ا بان سے آئے جن کے نام نامی اور اسا سے گرامی بیں
اسعد بن زرارہ ورافع بن مالک عوف ابن جارت قطعہ بن عامر عقبہ بن عامر حارث بن گئیہ
اور یہ وہ لوگ بیں کہ جوانصا رمیں سے اول شرف ہلام سے بہرہ وہ رہوں ئے۔
اور یہ وہ لوگ بیں کہ جوانصا رمیں سے اول شرف ہلام سے بہرہ و رہوں ئے۔
اور یہ وہ لوگ بیں کہ جوانصا رمیں سے اول شرف ہلام سے بہرہ و رہوں ئے۔
اور یہ وہ لوگ بیں کہ جوانصا رمیں سے بیرہ وہ رہوں ئے۔

جھے کے موسے مسکے بعد دیاوک جب مدینہ میں والیس ہیو پہنے تو اُنہوں سے اشاعت اسلام میں بہت کوشش کی اور خورج مبتسید میں سے گروہ کشیروا کرہ فاخر ہٰ اسلام میں دال ہوگیا اوقب بیا وس میں بھی اِس کا اڑ مہوا اُن میں سے کہدلوگ ایمان سلے آئے۔

ہنوت کی ہارہویں سال۔ ایام مجے میں مدینہ سے خزیج اوراوس قبیلہ کے اور ہہت سے اور کی ہارہویں سال۔ ایام مجے میں مدینہ سے کیا جن سے یہ دلیا گیا کہ عمر مدین کے اور خزکا کا است کے ہا تہہ پاندیں اور کی کرمہ میں کوینگے۔ کسواسسطے شرکی۔ زنا۔ چوری۔ افترا۔ سے پر میز کیا جائے گا اور اپنی اولا دکو قتل نہیں کوینگے۔ کسواسسطے کہ ایام جا ہاہیت کے عرب بنی اولا دخصوصاً لڑاکیوں کو بپدا ہوئے ہی مار ڈالا کرسائے تھے۔ ہی اسال ہیں یا پنج وقت کی نماز بہی فرض کی گئی۔

خزیج اوراوس قبیله کے مسلمانوں کی وجہسے اطرا من مدینیدیں اسلام کو ہہت جارتر تی ہوئی اوراُن لوگوں کی درخو ہت پرا صحاب نبوی ہیں سے صعب بن عمیری اداب اسلام کی تعلیم کے واسطے درینہ کو بہتے گئے نبوت کی تیرہویں سال ہیں موسسم جے میں اصالی مدینہ سے

بهُتَرمِرد اور د وعورتبین اورسلان موئین وربعیت کی-اس کے بعدآپ سے مدسیہ طلیبہ کو بھرت کا قصد فرما یا اورسلما مان مکہ کو مدینہ حاہے کی اجاز دی۔ <u>صر</u>م وصفر کے مہینے میں مہاجرین رین طبیبہ کو <u>صلنے</u> شرقرع ہو ئے۔ کفار قرلیش سے بیحال دمكيهكرآب مصفهميدكردسين كاقصدكياا ورمشتهار ديا كمرحوكونئ أتب كوبلاك كريكاسوا ونث انغيم ربيعالاول كے جہينے ميں آپ جبل فرر کے غاربیں پوسٹ یدہ ہور ہے اور فرصت كيونت مینه طبیبه کونهضهت فره «وسئے- مدینه طبیبه میں بہونچ کررسو ل اگرام سفے دس دنیار کو زمین خرمدی کا دم سىحدكى بڻا ڈالى \_ ، پجرت کے دوسرے سال میں رونوے اور زکوۃ کا حکم فروایا ۔ جنگ بدر ۔ غزو ہُ بنی قلینقاع غز و ٔه سوایق غز و هٔ قرقره اسی سال میں موسئے سہجرت کے دوسرے سال میں غز و هُ اُحدوغیرہ د وجار رادانیاں ادعی گئیں۔ ہجرت کے پاپنویں سال غزوۂ خندق ۔غزوۂ بنی قرنظیہ عزوہُ خابہ واقع ہوسئے۔ ہجرت کے چیٹے سال میں یغرو و مقی کم طلق عمرہ انحربیبیہ ۴ کمیا گیا۔ حدید ایک کنوئیس کا نام ہے جو مرینهٔ طیبہ سے نومنزل اور مکہ م*امیہ سے ایک بنزل کے* فاصلہ پرسے۔ زہ نہ رسول الشرصف الشرعليدة آلہ وسلميں بياب برايك كا فوس بي تها مگراب بنيس ہے فزعالم النا بورك بجيط سندين الك خواب مكها تهاكد كوياآب مك تشريف الدكت السئيس وكعب كى كنجيال آنے ہے ای بیں۔ اس خوات صحائب کوام کو یہ خیال ہوا تہا کہ غالبًا اس ال میں آب ضرور مکہ کوما میننگے۔ گھرآسے ڈاپا سبارك ساس كى بابت كيمه ارشا دينيين فرمايا-

ذ میتدیکے ہمینیمیں ایک ہزار عام سے دنیادہ صحابہ کی سیت میں سعد بہتے اوٹروں کے قربانی کے لئے رسو اکرم کم کم طرف روانہ ہوئے ۔ حب بّ پ ذواکلیف مینیج تواتی ہے احرام با زصا۔

حب بینجر کو بینچی قو قرمیش سے اس عرض سے کدگر دہ نہوی کو کدیں منطقے دیں بلاح نام متعام پرا پالشکر جمع کیا خالدابن الولیدا در عکرمد بن ابی بہل کو معدد وسوسیا ہیوں کے طلیعہ نام متعام رہیم فرکیا۔

بن یون دبن و پردار و بدان بن بن بن و سراد و دید با بروس سیستان می با بروی سیستان می با بروی می می بروی می می ا مدر الاشطاط نام موقع پرومد سیسید سیستین سل کے فاصد رہے جب آب پہنچے تو مخرین اسلام سے قرایش کر ادادہ (و آبنیہ کی آپ کوخبردی - حضرت بغیبر حو پکد بہ بئیجنگ گھرستے نہیں جلے تہے اسوجسے کوئی سامان حرب سوائے ایک ایک جنبیم کے بمراہ نہااس خبر کے سے پر داستہ سے سیدی طرف کو ایک شوار گذار بہاڑی قبینیہ کرلیا اور وہاں پر قیام فرایا ہی عرصد میں کفار قرایش صدید بدیگ آچکر ہے ورحد دید یا سی بہاڑی کے نیچ و اقع تہا سیدالکائنات سے بیسے اس سنشاء کو بیم اے کے واست کے کہم واسے کی غرض سے نہیں آئے ہی خواش بن

اُسیّصحابی کو قریش کے باس بہجا گراُن کی تحقیر کیئے جائے کے سبب وہ والبس لَکئے اور بجائے اُن کے حضرت عثمان کو بہجا جن کے ہستقبال وتعظیم کے بعداُن کو نظر سندکر لیا گیا۔

قرئن نے خزاعد قبیلہ میں سے ایک شخص ہرائی بن ورقد کو معرکچہ ہم امہوں کے حفور نبوی میں اس فرمن سی اس فرمن سی اس خرمن سی اس فرمن سے ہم آلئے ہیں۔

مرکب جب والیس آگیا تو اس سے قریش سے بہت کوشش کی کد اُن کے اور گروہ نبوی کے ماہیں مصالحت ہوجائے۔

مرکب فائدہ بنیں ہوا اور عروہ بن سعو د شقفی کو کمر اس سوال کے واسطے قریش نے بہجا اُس کو ہی وہی جو البا اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے واسطے قریش نے بہجا اُس کو ہی وہی جو البا کی اس میں کہ اُس اس میں اس میں اور اور دب کا بڑی حیرت سے بیان کیا جو اُس نے صی ایک میں اس اس میں اور اور دب کا بڑی حیرت سے بیان کیا جو اُس نے صی ایک میں اس کے ساتہ کرنے ساتہ کرنے میں اُس اُس کے ساتہ کرنے میں انہ کرنے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کے میں اُس کے میں اُس کے ساتہ کرنے کے ساتہ کرنے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کے ساتہ کرنے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کو سیال کے دور ان کیا کہ میں کو رسول اسٹرے کی ساتہ کرنے کے میں کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کے ساتہ کرنے کو رسول اسٹرے کیا کہ میں کرنے کی کرنے کو رسول اسٹرے کی کو رسول اسٹرے کی کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کی کرنے کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کی کو رسول اسٹرے کی کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کو رسول اسٹرے کو رسول کی کو رسول اسٹرے کی کو رسول کو رسول کی کو رسول کو رسول کو رسول کو رسول کی کو رسول کو رسول کی کو رسول کے کو رسول کو رسول کی کو رسول کی کو رسول کو رسول کو رسول کو رسول کو رسول کی کو رسول کو

قریش کے نشکریں حب لوگوں کا بینشا معلوم ہواکہ ج کے آنے دالوں کو روکنا نہیں جاہیئے تو قریش سے مجو لُّاست مار مصالحت کے واسطے ہیل بن عمر و کو قافلا اسلام میں بہجا۔

صلح کا گفتگوس بہت کچمہ سباحث رنا او اِسمی اُننا میں بہیل نے یہ بھی خواہش نطا ہر کی کدا سال جے ملتوی رکہاجا کے او آئیذہ سال میں حبلہ پ معصابہ کے تشریف لائیں تومین دن کے واسطے ہم شہرسے بانز کل مائیکی اورآپٹین دن کک شہر پس رہیں مگر تین دن سے زیادہ قیام نفرائیں اور یہ بی کہاکہ ہارسے ابین دس برس کے کی صلح کامعا بدہ ہوا و اس ملح کی مدت میں اگر کوئی قریش سلیا نوں کے باس نیا ہ لینے جائے تواسکو نیاہ نیجاً اوراگر ٹوئی مسلمان قرایش کے پاس نیا ہ سینے آئے تواسکو دائیں ندہ نگا جائے۔

ان شرطوں کی سختی کی وحبست اُصحاب کرام میں کہی قدرگفتگو پدیا ہو کی گررسول ہاک سے قبول وُلوالیا اُو اورحضرت علی کوصلح نامہ لکہنیکا حکم دیا۔

مضمون صلحنامے کے ارشا د فرمانے وقت ( ہنٹم پراللّٰہ المرحمر الكّرِّج بیش کے لکیرم نے بہیل نے احترا كياا وركباكه عاوت قرليش كمصطابق (ماً بهما عالله هو) لكبها جا أجابية يرسول مقبول صى المه ع حكم دياك ايسابى لكرييني بسك للهم جب حضرت على الايكات كليت (هذا أماً صلي عجل الرسط الله) توسهل نے بہراعتراض کیا اور کہاکہ بجاے محدال سول سٹرے محدین عبداللہ لکہا جائے۔رسول کی سے حکو دیریا لدائس کے کہنے کے موافق ہی لکہاجائے۔ گرحضرت علی نے یکہ کرکہ میں رسول مشرکے کلمہ کونہیں کا شاسکتا ہوں ان کل ت کے کاشے سے انخار کیا توآہے یہ فرہ کرکر ان لوگوں کے میری رسالت کی تصدیق دکرھے سے میری رستا میں کچر فرق نہیں آسکتا لیے ناتہدسے ان الفاظ کو شادیا اور صرت علی سے فرمایا کر تنجید رہی ایک ایسا ہی آنیوالاہے۔ اس صابحة کی تکیل کے بعد ابو جبندل بن مہیل جواول سلمان ہوچکا تبا مگرماہیے اُسکے بٹرماں ڈالکرگھ میں بندکررکما تناکسی طربقه سسے بہاگ کرا در بٹریوی سمیت گلبسٹ گھسٹا کوحضور نبوی میں جاپہنچا ۔ مہیل اُسوقت دمیں برسوجو د تہاائے ایسن بیٹ کو نہی لگائے اور سول مقبول سے کہا کرصلی اسروط کے ایفا میں برمات نشکواسلام سے نیجاد۔ ابوجیندل سے جبکہ فرما دِ کی کہ میں مسلمان ہوں اور کھاکدکیا یہ لائق سپے کہ مجکوا عداسے <del>دیں ک</del>یے حوالوكر دياجائے توآئىينے ائسکوا ورنیزدگرِصحابہ کوصبرکرے کا حکم دیا۔ اصحاب کام کو مذکورہ بالاخواب کی دحبسے بڑا ىقىين تهاكەامسال دەنسرورزيا<sub>ي</sub>ت بىيت ال*شرىپ مشرون بول گے گرچېپ كەحالت* كى يەصور**ت ب**ونى توم ا فسوس بواصلح کے بعدرسول مقبول بل منٹر علیدہ آلہ سلم سے قرما نیوں کو ذیج کرڈ الا اور دہیں برحجامت بنوالی اورت رخلاصتٌه ماخوذ ازجاينحيب مكتاب مراة العبر) يه طيب كووانس تشريف نے مكئے۔ ہجِت کے ساتویں سال میں یفز و ہُ خیبر یعبض الوک کو خطوط کا بہجیا بھر قوالقُضا ۴ و قوع یس آئے۔

ہجرت کے آہویں سال میں ذیل کے واقعات ظہور ہیں گئے۔ خالدا بن الولید کامشرف
بہرت کے آہویں سال میں ذیل کے واقعات ظہور ہیں گئے۔ خالدا بن الولید کامشرف
بہرت کے نویں سال میں ذیل کے واقعات ہوسئے۔ سربیقطبہ یغزوہ نبرک سربیظالدین
الولید۔ برم سحبرضار - اسلام تقیقت وہم اللات ۔ جج ابی بکرالصد دینے ۔ فریں سال ہجرت میں جب
الولید۔ برم سحبرضار - اسلام تقیقت وہم اللات ، جج ابی بکرالصد دینے ۔ فریں سال ہجرت میں جب
الوداع سب بڑا اور اہم واقعة تما اور اس جے میں آئے شرکی صحابہ کرام کی تعسد ادا کی لاکہہ
سے زیادہ تھی۔ (اشھ لمان هج کا لائسوں اللہ)

ان وا فغات پرغورکریے نسے جوسیسے اول ہمکونصیحت بلتی ہے وہ ندہ سے نسکے مناسسکام لرناہے۔ حالانکہ موحود ہ زرائے نے مسلمانوں میں یہ بات موجو دنہیں ہے۔

قبل نبرت کے حضرت خدیجہ کے اموال کی تجارت کو بطور شرکیے یا ایجنٹ کے منطور کر لینا اور بہرائیکو ہا حسن طرق انجام دینا۔حضرت خدیجہ سے از دواج کے بعد تا حالت حیات اُکن کے دومرائیکا نکرنا۔ بعد بعث کے ابتدا میں محفی اور بہر علانیہ گرصر ف گھروں کے اندرا وا مراہمی کی تعلیم مخالفوں کی تکا

. ﴿ حدیدیکے مصالحت کے بعدالی سلام کا زبارت بیت اللّٰر کے واسط آناس سال کے اور قرار پایتها چنا پخہ فخو عالم نبی برحق دوسزار صحائج کام کی معیت سے مدینے سے کمہ کی طرف روان ہوئے جب کمہ کے ترج پہوینچے توسع الحق نامر سکے موحب قرین سے شہر کوخالی کر دیا اور آپ معدخدم حِثْم کے تین دن تک کمیں رسے طواف کعبا وسعی بین الصفا والمروہ کر سکے بعد تین دن سکے کمرکو چہوڑ دیا اور مدینہ طبیبہ کو واپس تشریف سے سکے کے اور خرز ازمراۃ العبر حاتیج بہب سے کے سبب صحابہ کو ہجرت صبنہ کی اجازت بھنرت بحرکے ایمان سے کہ لئے کی آرز وا وجبی کہ وہ شرف اسلام ہوں نے حرم شربین میں اکہ علانی عبادت آئیں کرنا۔ ابوطالب کی وفات کے بعد شالفین ہے سلام ہوں نے حرم شربین میں اکہ علانی عبان اور بوجہ بعدم محصول تعصو و ہبر لوٹ آنا۔ اہل مدینہ کے مشرف باسلام ہوں نا وراط ات مدینہ میں دین ہام کی طرف عام رعبت و مکہ کو مدین طبیعہ کی ہجرت کا قصد فرمانا۔ اوراول سے صحابہ کو ہم بیجہ کہ بعدج پذیرے اپاتشر بھیا ہے اور اعراف مدید پیار جرق فرمانا۔ اوراول سے صحابہ کو ہم بیجہ کہ بعدج پذیرے اپاتشر بھیا ہے اور اعراف ہے ہم اور تا میں ہیں کہ نہیک اقتصا اور جبت الواز اعین تام مہری باتیں ہیں کہ نہیک اقتصا روقت سے موافق تہیں۔ اور آرسوار نام بیک اندازہ کیا اسلام سے اور افتصا ہے کہ کو یا محض غیر ضروری کے سات یہ ہے کہ این قرت یا صالت یہ ہے کہ کو یا محض غیر ضروری کی اسلام سے خلاف سے ہم باجا با ہے۔ اور افتصا ہو وقت بین بر سے الے مل کر نا اسلام کے خلاف سے جہاجا تا ہے۔

جوفتوح پارتمیال اسلات رضی استهم به کیس کیس انگانشاس وقت بهارسه و ماغول میں ا ایسا بہایا ہواہے گویا کہ وہ بھارے ہی ہاتوں سے ہوئیں اور سوحبہ سے ہم کوئھی خیال بہی نہیں آنا کہ کرنا کیا جا ہیئے یا زمامنے کا اقتضار کیا ہے۔

گذست سال میں ماہین سلانوں اور مبندؤں کے جوبلو کہ بئی میں مواا و حب کائس سکے فروکرے واسطے انگریزی وزیح آئی توسلمانوں سے ائس سے ہے واسطے انگریزی وزیح آئی توسلمانوں سے ائس سے ہی وسیا ہی مقابلہ کیا جیسا کو آئی توسلمانوں کو اگر اس وقت اس فوج کا اعلی مقصور ہے ہے کمان افائم ہوجس سے بہت بڑا فائر ہسلمانوں کا تہا کیونکا سوقت ہندؤں کے ہا تہہ سے سلمانوں کی فات اور تباہی میں کوئی وقیقہ باقی نہیں رہا تہا۔ سلمانوں سے اسوقت تک بلاکل اندازہ نہیں کہا ہے انگریزی

تورمننشا ورانگریزوں کا اقت داراک کے حق میں کس قدر رحمت اور ضروی سننے ہے۔ او محض نا دانی سے تام مسلمان ممبلان کونسل منے ہی وہی طریقیہ کام کا اختیار کمیاہے جو ملک کے مضراو فیقت کے خلا منعینی کانگیس مارٹی کا ہی سلمان اپنی حافت سے سجے ہوئے میں کہ انجی دہ دنیا کو اُسی طرح سے حیرت میں ڈال سکتے میں صبیا ک*یسی ز*یاسے میں اُن کے اسلاف سے ستجہ ر دیا تہا اور بیابت شکل اُن کے ذہن میں آل ہے کہ اب آہنی شمشیرے کام کریے کا زمانہ نہیں ہو۔ ملكه تتمشيركلم سي كام كرمن كارما بذہب انہوں سے انبک یا توفیصد ہی نہیں كياہے یا غلط فیصلہ كیا ہے اس مارہ میں کہ وہ کون ساطر بقیہ ہے کہ جس پڑھل کرسٹے سے وہ اپنی عزت ہی قائم رکہ یسکییں ا ور جسپطل کرسےنے وہ لینے ہمسایہ گرقوی ہمسایہ کے سانتہ مدسلوکی کرسے والی قوم کے الزام سے ہی بری ره کمیں اوجسیر کل کریے سے وہ برٹیش تاج کی ایسے ہی خیراندلیش اور قوت با زوسجے حاسے محسيجة ستحق بهون جيسا كدكوني انگريز مهوسكتاب اورسيل كرسة ست أن بي اورانگريزونيين دلی محبت اور مهرردی کوروزا فرون ترقی مورا و حبیر کل کریے سے وہ ٹوٹے ہوسے ہما رکو کنارہ سلاست پرلیجاسکیں ۔

اگرېم لوگ اپنی فوت کا اندازه او اقتضاروقت کے مناشب نہیں کرینگے تو ہم اُس اِستہ اِستہ بی دورہو جائینگے جورمول برجق محمال سول استعلیا الدعلیہ والد وسلم کے اختیار فرمایا تہا اور بیشک ہم جھی ترتی نہیں کرسکینگے بلکدروز بروز تنزل و تباہی ویر بشیائی ہم پریستولی ہوتی جائیگی ۔
سواسے اقتضاروقت پرعل کرسے کے ہم اور بابت میں بھی فرق باستے ہیں ۔ بعنی عن سیلت اسلیب باسلف رسپکٹ میں جومعمائی کاش نرواسے کے مسلما نوں پر ہوسے ہم پر تواسکا ہزاروا

اڭ سے دا دوسستدىندكى جاتى تھى روزكى تحقيرو تذليل ميں كوئى درحربا قى نہيں ركہا جا تا تہا -مگروہ لوگ مذتوا سپتنے عزم واما دہے سے بازا سے تہے اور نہ ما پوس مہوئے تہے۔ ایک استداگر بند مہوجا یا تہا تودوسرا رامستہ لینے واسطے کہولنے کی کوشش کرلے تھے۔ گوا عتقا داً قتمت کے قائل موں مگرحقیقت میں گویا کہ فہمتھ لڑھے تھے میعنے ہزار ون صیبتیں ہی اُن کے شگفتہ دلوں کو اپویں نہیں کرسکتی نہیں اب حالت ایس کے بالکل غلا ہنہو۔ ملک میں امن اور عافیت ہجرتر فی کے وساُل کہلے ہوئے ہیں ندم بسے کو لئ متعرض نہیں ہے بلکہ تعرض کرمنے والوں کوسزا ہوتی ہو۔ اپنی نمیندسویشنے ا دراینی نمیندا شہنے کا مبیش ہیا ز ما مذموجود ہے۔ گرمسلما نوں کے دلوں پریسہ ما ہی ا جها نی مهو بی سبت که گویا اُن کا بی اخری و قت ہے ا دنی مهو یا اعلی غربیب بهویا امیرها بل مهویا عالم بهرکتیا پرالک بھیسے دلی سوار ہے ہمارے بہا در بمہایہ قومیں اپنی فابلیت جنا کرا وراینی تعلیم کو مربھا کر لورننٹ سے اپنے حقوق مانگ ہی ہیں اور سماری سی طرح پر بیالنجاختم ہی نہیں ہوتی ٹھ گوہم بے علم مہیں مگر گورمنٹ ہاری قدر کرے ہم ٹرمہی یا مربعہی مگر ہم کوعہدے ملیں گو بمنٹ مزار ہزارطرے سے ٹیک لگارہی ہے مگر ہم میں کہ گرے جاتے ہیں۔ کاش وہ دن قریبے کے اس صفحہ ہتی سے مٹ جائیں اور دین انحق بیعنے امسلام اُن بہتا اوٰں سے نجات پائے جو ہم ایس سے الكعجبيث سئله سلانول كي مانعات ترفئ كمتعلق عالم مسلام ونيار مسلام ليسيختلف المراج والكيفية كأمتحا كالت اجزاسي مركب بح

حسکو دیکبدکرچیرت ہوتی سہے۔ اگرسندوستان کے باسرقدم بریجی رکہونا ہم عجبیب حالات کامنسام مرح ہوتاہہے مہندوستان کی ایک گروہ علمارا مل حدیث کا ہے جن کو دعوی اتباع سنت ہجا وا ا ورجو کہ قران وصریت کے سواکسی دوسرے کے قول رعمل کرنے کو ضلالت یا نا سنا سِب تصوی یتے ہیں۔ ایک گروہ د وسرے علما کا ہے جو کہ تعلیما ئمہ کو لازم اور ضروری شے جانتے ہیں اوائری عل کرنے اورکرانے کی کوشش کرنے ہیں۔ ایک گروہ عوام کاسے جومولو ہیں کے اقوال جس لہمل جانٹا ہے۔ ونیامیں سب بچیہ کحرباہے اورخداسے تو بہی کرلیٹا ہے یا اُسکااعتقا دہے کہ خدا جو جاہے کرمے ہمائس کے ناچزے بدے ہیں۔ ایک گروہ شیعہ کا ہے جن کے یہاں ہرز مانے میں کوئی مجتبد رستاہیے اور حو وہ مکم کیسے اُسکورضائے اتہی یا امور شریعیت کے واسیطے کا نی خیال کرتے ابیں ایک گروه بربره ما اسماعیلی فرقه کاسے مِن کا اعتما دیہ ہے کہ انسیان کوعیادت الہی تھوکہ نا نوں چاہیئے گرائس کو جنت ملجاتی ہے حب کہ اُکا بیٹیو ائے وقت سفارش کر دے۔ان کے سواسٹلا میں ایک گروہ خوجہ لوگوں کا ہے جن کے یہاں سے زائد آسانی ہے مینی ناز۔ روزہ۔ جج وعیرہا ب کی جیت معین ہے جواکن کے سے بڑے عالم کو اجسکا تقررایک مخصوص خاندان میں سے و قماًً فو قاتًا بو نارہتاہی) دبیریئے جاہے سے انسان بعدموت کے سے کول بہنس ہوسکتا او<sup>ہ</sup> سی طرح پرہراہکے گنا ہ کے کفارہ کی قتیت معین ہے ہرامکے ایسا شخص سے یٹکیس واکر وا ہےُ اسی طرح جنت میں جانے اور نعما سے جنت کاستحق ہے جبیا کہ دوسرے اعتقا و والو نخا حابد لىكن چېرت پېښې كەيرىكى سېنىزى ھالت مېن مكيسان پېشاني درتابهى ماتنزل ورعام - 5.20.00

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ باعث تنزل سلما نان کا عدم پابندی شرع ہے۔ وہ اسکا کمیا جواب دیتے ہیں کہ بہر علمارا ہل حدیث یا د وسر سے علما کیو ل بتی کی حالت ہیں ہیں۔

بولوگ یکتے ہیں کہ پابندی ندمب اورا داسے ارکان شرعیت میں توغل انع ترقی ہے دو ہمتھدین خوجہ کا ہی آئی لیول میں ہوئے کی کیا دجہ بیان کرسیگے بہبتی کے سلمان اقوام میں سول اسٹے کا علی العموم رواج ہوئے نکے سبت اسوال کی زیادتی قوضر در سہے گروبار تنزل ورشامت میں اور مجھی دیا ہے کہ سلمانوں اور مجھی دیا ہے کہ سلمانوں اور مجھی دو مجھی دیا ہے کہ سلمانوں میں سرا کی فتر کی میں سرا کی ہوئے کہ اسٹے کو گر میں سرا کی ہوئے کہ اسٹے کو گر میں سرا کی ہوئے کہ اسٹے کو گر میں سے ہر دوز کچھ دیے کہ سینے کو گر میں سے ہیں سرا کی ہوئے ہوئے ہوئے دہ ہیں۔ لیکن سب سے سب ہر دوز کچھ دیا ہے کہ سینے کو گر میں ہیں۔

ان قطعی متضا دکیفیتول کو مکیسال حالت بین دیکھنے سے اس طرف خیال حجرع ہوتا ہی کا کا مالت میں دیکھنے سے اس طرف خیال حجرع ہوتا ہی کا کا ان حالتوں کو ڈ ہونڈیں جوان سب می مشترک ملتی ہول ۔ کیونکہ صروری و بی سننے لیسی ہوگی جو سے کو کہنے کے طرف اشنیجے لیئے حالتی ہے۔

ایسی مشترک شیحب پرسب اول خیال جانا ہے وہ مذم ہے سام ہے لام ہے لیے است کے سب کے سب ورج گوا فعال واعتقادات میں کیسے ہی ختقت کیوں ہنموں گرایک خداا ورایک ہی رسول اورایک ہی رسول اورایک ہی کتاب آسانی کے اوپیا بیان رکہنے والے ہیں۔ لیکن ہم مذہب ہے سلام کو باعث تنزل ہنیں قرار دیسکتے کیو نکہ ہی خدا اسی رسول اور ہی کتاب آسانی پرایان رکہنے والے فرقوں لخر ایسی دنیوی ترقی کی سب کے وزمانہ ہولا ہنیں ہے اور نہ فراسوش کرسکتا ہے۔ اوراس ورج دو زمات نے مسلما او کتا باعث بنزل مالغ ترقی مذہب اسلام اور سیار کا باعث بنزل مالغ ترقی مذہب اسلام

مہیں ہے۔

اس کے بعد ہماری نظرا کیا ورصفت برٹر پی ہے جسکو ہونا ئت طبع یا فقدان ولوالعرمی کہا جاسکتاہے کیونکہ یہ ہم جمیع طبقہ کے سلا نوں میں موجو دہے اور یہ ہی خصلت ہم جو ترفی کرڈ مسلانوں کے طبقہ میں نہیں ہائی جاتی تھی۔

دنا، تطبع یا او لوالعزمی کامفہوم بباین کرنا فی صدفاته ایک مشکل کام ہے۔ کیونککیا او لوالعربی کے مصفے یہ ہیں کہ سلمان میں طرح بر معات میں تلوا رہیں لے لیس صبیبا کہ کئی زمانے میں سلمانوں کاسٹ میوہ تہا ؟ اور کیا دنارت طبع ہے کو کہتے ہیں کہ وہ غیرا توام کی حکوست کو قبول کئے موسے ہیں ؟ لیکن ان دونوں ما توں کا جواب بصیفۂ لفی ہے بعینی مذتوا و لوالعربی کے معنی ہیں حال دقال کے اور نہ دنارت کے مصفے ہیں محکوم ہو کر رہنا مذا ہے جنبیہ کا۔

اسوحه سے کہ پسبالیسی حالتیں ہیں جہ بہلے سلما نوں برنھی گذری ہیں وہ لوگ شمشیر کھینا اور مجا پر بھی رہے ہیں اور نہنتے ناصح بہی وہ لوگ حکم ال بھی رہے ہیں اور محکوم ہو کہ بھی عِسلاوہ ازیں پدلیسی کیفیتیں ہیں کہ حبقدر دائرہ تعیب او وسیع ہوگا اُسمی قدر سے مختلف حالمیس ہی بالی کا حالمیں گئی۔

بینامکن ہے کوسلمان بہاں ہوں وہاں پر بطور حکمراں ہی کے بوں۔ اور سلانوں پر کیامو فوف ہے دنیا کی تمام اقوام کا یمی عال ہے۔ عیسانی اقوام حبی قیست کے ساتہ ملک گیری وابستہ ہے ابتک کٹرت سے محکوم حالت میں بائی جاتی ہیں۔ بڑااحت ہوگا وہ سلمان جو اولوالع دمی کے معنی صرف حکمران کے سجہ تا ہوگا۔ پہراولؤالع دمی کے معنی کیا ہیں۔ انسان جس عالت بین بهوفضل دراعلی بهویافضل بهونیکا خوا مال بهو- گومزارها پوسسیان ج جوکہ اسید کے ساتہ میں والبت ہوتی ہیں گرائن برغالب نیکا کوٹ ا**ں رہے۔ بجائے** *ں کے دوسرے کے بین خورد ہ کو کہا ک*ر خاموش بیٹیہ رہنے برقنا عت کرے میرقصدرہے کہ عاری قوّت با زوسے دوسروں کو ہی فائرہ <u>پہنچ</u>ے بیم*ں میری رائے میں* اولوالعزی کے معنی ورمیں خبال کرتا ہوں کہ بیی خصلت ہند وسستان کے کسی کو بینے کے مسلمان اوکرسی اعتقاد دا سے مسلمان میں بہنیں یا کی جاتی ہے۔ اور حکواسب بات کا دعوی ہے *کہ ترقی کرسے و ا*لسامے سلانوں میں بین خصلت تھی جو بکترت پائی جاتی بھی۔ اسوم سے موجودہ مسلانوں میں عدم ترقی کا لما وْں رِیبان ک اعاط کرارا ہے کہ اسوقت تک اُنہوں سے اس بات سے فیصلہ کرسے کی بت خیال بھی ہنیں کیا ہے کہ اُن کو کیا کرنا یا کیا ہونا چاہیئے۔صفت اولوالعرمی کے فقدان محسبب ما توشكم پرورى پر قانغ ہيں ماحسدا ورسنج ميں مبتلاہيں ا وقىمت كويميٹے جاتى ہيں بجاسے استے که وه اپنی ہمسایہ قوم ہندویا بارسی کی ترقی تعیلم ما ارد وارجا ہسے غیرت ا ورعبرت علل كريں ا ورلينے آپ كو لُننے زيا د ہ لائق ثابت كريں وہ سب كواپني معراج سبجھ موسئىس كراسلاف كے كا زامے بيان كركے لينے موہدسے بيال مہوبنے رہي -بجائے اس کے کہ وہ لینے آپ کوہندوستان کا ایساروش سستارا بنا ویں کہ اشکے سواکسی د وسرے پرنظرنہ پڑے۔ اس پر مرسہے ہیں کہ گو منسٹ اُن پرخواہی نخواہی ہیروسکی<sup>وں</sup> ہنیں کرنتی بجاسے اس کے کہ اپنے آپ کو دائمی ا وعملی کا نگریس کامخالف کے انگریس کے اُصو كا ها لف قابت گريس. يهي بايش بجي صرور كرگذر في بيس كه كانگريس بار بي بجي چيندو دث جال كره ني ست آمز بل ممبر بنجائيس-

بجاساس کے کداس آرزوہیں مرسے جارہے ہوں کہ حکام وقت یا انگریزاک کی خاطرہ عزت کریں او بجاسے اس کے کداک کی عامرہ ع عزت کریں او بجاسے اس کے کداکن کی عدم توجی کی شکایت کی پوٹ با بذہ ہس پہر سے کیوائنیں ا اپنے آپ کواس لائق کرسے ہیں کہ انگریس کو اپنی سوسکٹی ہیں شامل کرسٹے ہیں ویسا ہی فخرکریں جسیا کہ ہکواُن کی سوسکٹی ہیں شامل ہوشکا ہوتا ہے۔

علما یا اعنسنیائی گوششینی شایدایک کی عاقبت اور دوست کی دنیاسنواری کے واسطے کا فی ہو گرعام سلین کے کہی نہیں ہے اوران دونو کئا عدم و وجود کی آئے۔

روا منط کا فی ہو گرعام سلین کے کہی کام کی بھی نہیں ہے اوران دونو کئا عدم و وجود کی آئے۔

روا فخز ہے بڑا غل ہے کہ سلما نوں سے مدرستا العلوم علی گدہ نبالیا ۔ انتے لڑکے بڑہ بہیں یہ ہے اوروہ ہے میرے نزویک تواگر یہ بات فخرے قابل ہے توصرف سیدا حد خال کیوا طح میں بیات ہے در خالی مدرسدا و راشکا اسطے کہنڈرکیا تین بڑار ہنا ایک سخت فرات کی بات ہے ندکہی بازادہ قوم کے واسط فخری ۔

مین بڑار ہنا ایک سخت فرات کی بات ہے ندکہی بازادہ قوم کے واسط فخری ۔

بڑی خوشی ہے کہ کون اور کو لئے جی الیکٹ ہوئے ہیں لیکن سیرے نز دیک تو الوئی جی ذات اور کو لئے جی خواری اور کو لئے جی دنارت سلما نوں کے واستطے اس سے زیادہ انہیں ہوسکتی کدا ہوں سے مسلما نوں کی عزت اور حقوق کو چندو و لؤل کے عوض ہیں فروخت کیآ میشک سیسے اول سلما نوں کا بہ ٹونے کہ وہ ممبر کونسل ہوں بزرید نامی نیشن کے یا وہ الکیٹ ہوں اُن کو گوں کی رایوں سے جن کے قائم متعام وہ کئے جا اُس کے یا آخری ٹیخ بیرے کہ سلما ن

لونسل کی ممبری کی آرز وکو دل سے نکال ڈالیں۔ بوجہائ*س ہبرسے کے جوانگریزی گو*ہنتٹ <sub>ا</sub> انگرزی انصاف پرُانکو ہونا حاسیئے بوحباس کے کہ کانگریس یارٹی کے علبہ تعدا دیے مقابلہ میں وہ کامیا بنہیں ہوسکتے۔ لیسے ائے کو قابل بناسے کی کوشش کرھے کے واسطے مہلت ملےنے ليكذه وحبرفاعت الويسية تهتى كحرر كيابيئي كحرسلان دحقيقت تعربعين كمستحق بيرحة اس بیویے سے سکول کی عارت کی وجہ سے جود کمٹوریہ ٹرمینس کے مقابلے میں ہے مااُن جہوئے تیوسط مکتبتوں برجوبیٹی کے دجف محلوں میں اُن کے ہا قول میں ویسکیے جاتے ہیں۔ کیول نہیں میبٹی مدراس-کراچی ا درکلکتنه کے مسلمان من جہا زرانی کی تعلیم کیواسطے اسکول کہولیے اورکیویا ک عربو کی تقلید نہیں کرسے جہنوں سے اس فن جہا زرانی کے دوسے لیسے ز انے میں لا اُن فی ترقی کی کھا لیا انجن حایت مسلام لا ہورہ نے جو کچہ کیا ہے وہ نس ہے اور کمیا اس قلیل سرمائیرا و حقیرعارت کے اور پروہ حقیقت ہیں فخر کر سکتے ہیں ا درکہ یا دحہ ہے کہ اُسکا کا بجے مدسِتہ اِلعلوم علی گڈڑہ کی خیالی عارت سي عبى غطيم اور فيع مذنبا ديا ما وك كيا وحبب كدكا بج كلاسول كي فيسول كيره ما ي سبب عام موگ کیا مائے- میشک ایب سے بیجا رہے عزب لوگ اس کے سبب تعد<sub>ار</sub>ے محروم ره ما پنگوکیکن اُسنیے تعدا دمیں بہت نیا وہ لیسے سلمان سوحود مہں جو کداس سے زیادہ فلیس<sup>اد</sup> بکرا ا ولا دکوتفیلم دلاسکتیمیں اگرانسیا کرنا جا ہیں با آنکہ روپہ جمع کرکے ان غربوب کی مدد کرسکتے ہیں۔ بیفلطسے کوسلان غلس ہیں مگربات وہی ہے کہ سرامک شخص مید- سرامک طبقہ یر د نارت خال وا ا ولوالعزى مفقو دسيت-

مطن بزائین برتم کامنایت فربی اور مرگی اور کفایستند تیم سکتا سب اور پرنسسه کی کشر رئیوبس سک طلب کرسنه بیرل سکتی بین محصول اک و حزی روا کی خریدار داکر اواکر نا بوگا (محرن پرنس علیکیره) شبريته الاسلام عن شين الامترف العام رسالرا بعلافلاي ننظوع فارسى اسين رسله فاردره ورسساله نبضوح تفليم الادو-مكاتبات الم غزالي- • لفرنكرث لين نبش وقارده كي شعلق صن وهيع. ينن اقرام كرد مين ادسكاجاب سافي دماين- زبيرطع ياره طبقات تخدن بيدواقدى بيعشرسول منرصلم زالته البين عن ذى الغربين يبنى قصر فزوالغرين تفسير المن ولبان على ما في القرآن . • • • • علىغان شال بين فيت -

JUN 194

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fire of I anna will be charged for each day the book is kept over time.

STEP 35
23 NOV.3
25 EB.38
20 SP.41
35 SP.41
35 SP.41
36 STACKS

(116

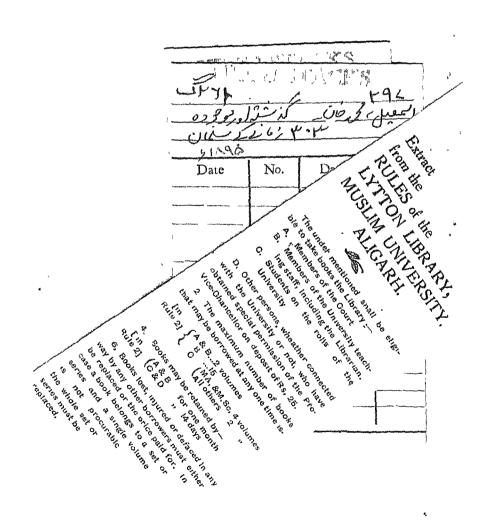